

وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں بید کیا ہی سستا سودا ہے دشمن کو تیر چلانے دو

مسق سيده حفيظة الرحم*ان*  تحدة ونصلي على رسول كريم

بسم الله الرحمن الرحيم

# فَسَيَكَفِيكَهُم الله وَهُوَ السَمِيعُ العَلِيمُ

( سورة البقره ، نمبر ۱۲۸)

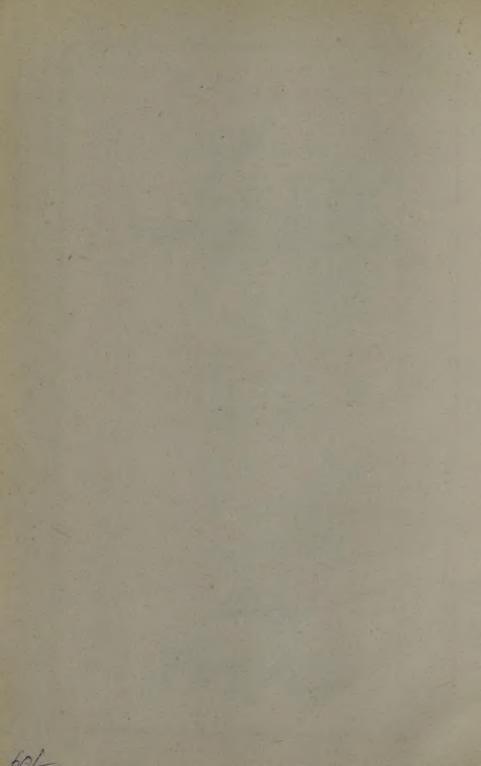

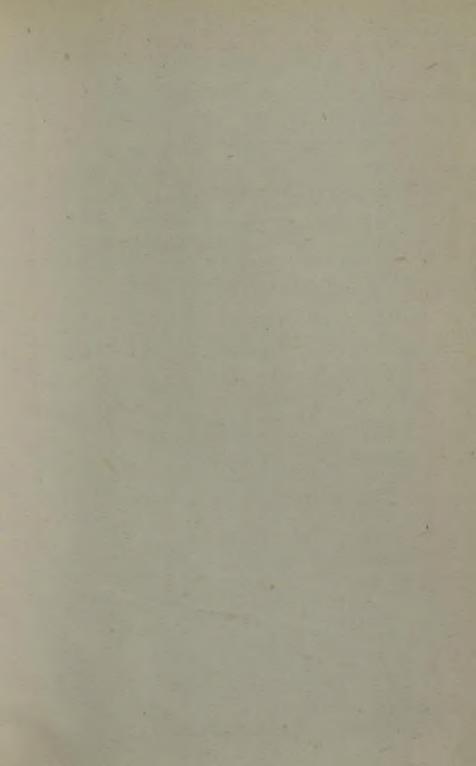



حصة دوم

ممنفه الأحل الأحل





# بسم الله الرحمن الرحيم

بَـلَىّٰ مَنُ اَسُلَمَ وَجُهَة لِللهِ وَهُوَ مُحُسِنُ فَلَهُ اَجُـرَةُ عِند رَبِّهِ وَلاَ خَوُف عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ يَحُزَنُونُ ٥

(البقرة أيت١١)

سے میہ ہے کہ جو بھی اپنا آپ خدا کے سپر دکر دے اور وہ احمان کرنے والا ہو۔ تو اس کا اجراس کے رب کے پاس ہے اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ ممگین ہوں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم

بعم الشارخن الرجيم

سواے میرے پیارے بھائیو!!کوشش کروتا کہ متقی بن جاؤ۔ بغیر عمل کے بیسب با تیں بیج ہیں اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ سوتقویٰ یہی ہے کہ تمام نقصانوں سے بی کرخدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ۔ اور پر ہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو۔ سب سے اول اپنے دلوں میں انگساری پیدا کرو۔

(1111/10/90200100)



حضرت مرزاغلام احمرقادياني امام مهدى وسيح موعود عليه السلام



اَلحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلامُ عَلَى عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اَصُطَفَعَ عِبَادِهِ الَّذِينَ اَصُطَفَعَ

اے چھاؤں چھاؤں شخص تری عمر ہو دراز آمین

بڑے چلو براہ دین خوشا نصیب کہ تہمیں خلیفة اسلح سے امیر کاروال ملے



حفزت مرزاطا براحمه ساحب ضيفة أميح الزالق اتيروا نتدتها لي بفير والعزيز



# انتساب

پیارے سرور کونین محر مصطفیٰ علیہ ہو ہے کہ سے حضور سے ناچیز کاوش چنداوراق کی شکل میں حاضر ہے۔ میری قوم کے جنشہداء کرام نے اپنی جانیں دے کراحیاء اسلام کیا، میدی آدذو ہے کہ میری سعی کی سے بسوند بھی خداتعالی ان کی قربانیوں کے سمندر میں شامل فر مادے۔ آمین یا ربّ العالمین

سيّده هفيظة الرحمن بيَّم مير مبارك احمد تاليور کیا خبر ان کو ہے کیا جام شہادت کا مزا د کھے کر خوش ہو رہے ہیں جو سراب زندگی

رہے وفا و صدافت پہ میرا پاؤل مدام ہومیرے سر پہمیری جان تیری چھاؤل مدام (کل محود)

## فبرست

|      | ώ», |     |
|------|-----|-----|
| 0.71 | -   | - 1 |
| 2750 | 7   | _ ' |
|      | mp. |     |

م انی مشہوت

۳ مقدمه

سم شهاوت کانموند

نه صاحبزاده میرزاغلام قادرشهید

۱ ۔ محترم ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب

ے۔ محترم ملک محددین صاحب

۱ ی محترم وسیم احمد بٹ صاحب

٩\_ محرم حفيظ احمد بث صاحب

۱۰ محترم میال محرصادق صاحب

ال محت ملك اعي زيدا حب

۱۲ محتر مجمرابوب اعظم صاحب

۱۳ من من ما منه نذيراحمه بميوصاحب

المار محمد معجدالله ف صاحب

دار شہرائ کرام کے ورثاء کے یے خوشنج کی

۲۱ درخواست دعاوا ظهارتشکر

المار وف مقطعات

# سَلام قولاً مِن ربِّ رحيم فالأعن عم يرسلام عندا عام فلا عام فلا عام المالة على المالة المالة على المالة الم





1

أحمد وأنصل ملي رسول كريم

P. 10 P. 14 P.

## پيش لفظ

90 30 30 - 2 930 98 - 14 & 1503

هال مگر

کی شہید کی اخد تی عظمت کو اچا گر کرنے ہے کئی مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثانیا شہید کی خابی اقدار کا نموند آن وال نسل کے سئے ایک روشن کا مینار بن کر سامنے آجا تا ہے۔ دور سے قوم کو یقین متعام ہوجا تا ہے کہ خدا تھ ان کے فضال کو جذب کرنے کے سئے تعالی صاحب ور کی چیں۔ ہذر و داختو تی منداور القاتی پر نظم رکھتے ہیں اور پھر و و عنامت عبادار میں جو شہرا کرام کی شہر ورز نعلی نمایاں گئی ہے۔ اسلام کا موجب ہوجاتی ہیں، یعنی و و تو دیجی زندہ چی ورز نعلی نمایاں بھی ہیں۔ چیا نے اسلام کا موجب ہوجاتی ہیں، یعنی و و تو دیجی زندہ جی ورز نعلی نمایاں بھی ہیں۔ چیا نے میں کی کوشش کیلی رہی ہے ۔ اسلامی

اقد ار کا فلفہ مرتب کر کے شہدا ، گرام کوان اقد ار کا آئینہ دار ثابت کروں تا آئیہ میرے لوگ اعلیٰ اخلاق اور پختہ ایمان کے نور سے مزین ہو کر ابرار واخیار ک صف میں کھڑے ہو تکیں ۔ آمین

چوندم کی تراک موضوع کی نظینے لوگ ہے، اسے میر فی کوشش کی رہی ہے کہ شہرا، کرام کو تو کی الدین نافیت کروں تا کہ آنے و کے لوگ وی رائے متعین کریں اور بخو بی جان میں کہ قربانی و بین فالے وگ وی رائے متعین کریں اور بخو بی جان میں کہ قربانی و بین والے وگ پیروی اور اطاعت کے کس معیار پر تھے۔وہ اچا تک را قول رائے شہرا، کی صف میں شامل نہیں ہوئے بھکدان کے اعمال صافحہ متقاضی تھے کہ وہ انجام یافتہ گروہ میں شامل کے جا کمیں ،سو خدا نے انہیں پنون میا اور ایک ون منصب شہادت پر میں شامل کے جا کمیں ،سو خدا نے برجما اور تھا میرانے رفیقوں کے ذمرے میں شامل کے ایس شامل کے بیار مقال کے ایمان کا اور ایک و نام میں شامل کے ایمان کا کھی خالک ۔

شم الحمد الله كه خداتها مى ئے جملے قرفیق عصا كى كه ميں ئے ان كى بزرك وَ اجا كَر مَر ئے كَ سَلَ ان كى بزرك وَ ا اجا كَر مَر نے كَ سَلَى كى اور انہيں زند واور زندگى بخش فربت كرئے كے ہے ان كے واقعات كو ضبط تحرير ميں لاكر اپنى قوم كے لوگوں كى خدمت ميں بطور نذرانه جيش كركے و عاكى ورخواست كى ، الله تعلى قبول فرعائے ، رحمتیں نازل كرتا چد جائے اور رضائے باركى تعلى جو رامقدر جو جائے ۔ "مين شم تمين ہے

> کلید فتح و ظفر تھی کی تنہیں خدا نے اب تاسان پر نشان فتح و ظفر ہے کہا گیا تمہارے ہی نام کہنا

(كام طاير)

سيره هفية الرخمن

نير ونسي ويسي ريم

. الم بدارش رئيم

# انعام شهادت

### شهادت كابدله خداخود ب

ال المراد الذي ، کوموت کے جد مسل دیا گیا گلر شہید نہلا کے نبیش جائے۔ اس سال اللہ المبول وُنفن بین یا تیا سکین شہرا ، کو انہی ہے کینا وی بیش فن یا

-- 79

من النبی بغوّت ہوئے اور انہیں اموات کہا کیا گرشہید کوم و ونہیں کہا جاتا۔ اللہ النبیوں کو قیامت کے وان فق شفاعت عطا ہوگا گرشہید ہر روز جس ک

نبت چاہیں، شفاکرتے ہیں۔ ک

الم وال العامة والمبدي المالخة الما

تو پیر بین و و پانچ کر مات خصص جن کا و مده خدا تعالی نے اپنی راومیس قربان جونے والے شہد مائر مے فرمان ہے۔ بے شک شبوہ ہے کا بدیہ خدا تعالی خود ہے اور و نیاہ ترت میں اس سے بناہ کر کیا انعام و اگرام جو کا الاہم ہے گئے موجود عدیدا سام نے کیا خوبصورت فرمایا ہے

> یہ داہ عگ ہے، پہ یک ایک راہ ہے دلبر کی مرنے والوں پر بر دم نگاہ ہے

یں ہے شہرا، برام! آپ وصد مہرات ہوگاں راہ تاب کر بر ہو گا۔ اس راہ تاب ہے بزیر بر آپ نبوت کے قدموں میں جائزیں ہوگ اور فقش ہنموند دے کر سخاہت ہے باب تھوں کئے رائین نبوت اس وحرتی کو زر فیز کیا اور اس جنت الفرہ وس کے دروازے پر ماریک اعتبال کے بیٹ حش کے دروازے پر ماریک کے بیٹ حش کے دروازے پر ماریک کے بیٹ حش کے دروازے پر ماریک کے بیٹ حش کے جس کے دروازے پر ماریک کے بیٹ حش کے بیٹ کا دروازے پر ماریک کے بیٹ کے بیٹ کے دروازے پر ماریک کے بیٹ حش کے دروازے پر ماریک کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے دروازے پر ماریک کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے دروازے پر ماریک کے بیٹ کے بیٹ کے دروازے پر ماریک کے بیٹ کے ب

#### بسم التدالرتمن الرحيم

#### مقدمه

نگینے لوگ منبی<sup>ق</sup> بیش نے استام می سدی ہے مِدِنْظُر مِیں:

من روشن المعقل كرن بهى صلى مقصد المناس من من المناس المناس

#### مگر

شهر اکر من عادمات میاه الرضی العباد ت ارونسیات، خلاقیات اورسب ت بر حاکز این احسانات و انجامات دب ان پر میوان اوت بین تو مین ایشین ک در جانگ خمین رسانی دوجاتی جانه در با تا خراحی ایشین کامعرای خمین تعمیب ہو جاتا ہے اور بھی تحریر کا ماحسل ہے اور یہی میرے و گوں کی مظیم کا میا بی ہے۔ اور مجی تحریر کا مان بی ہے۔ اور سے اور آن اس عظیم کا میا بی کے ساتھ بہت سے خوش قسمت ہمیں ملیں گے۔ انشاء الله

| <u> </u>      | يعتين إن المان وأول                 | -    |
|---------------|-------------------------------------|------|
| .19/4         | محترم ڈاکٹرعبدالقدوں صاحب           | _1   |
| .1991         | محترم ملک محمرُ دین صاحب            | _٢   |
| .1997         | محترم وسيم احمرٌ بث صاحب            | ۳    |
| ,1997         | محترم حفيظ احمر بث صاحب             | _ (~ |
| 1994          | محترم ميال محر ُصادق صاحب           | - 2  |
| .1991         | محترم ماسٹرنذیراحمہ مجھیو           | _ 4  |
| . 1991        | محقة مسلما تجاز فمرضاهب             |      |
| .1991         | محترم محمرا بوب اعظم صاحب           | _ 1  |
| ,1999         | محترم صاحبز اده غلام قادراحمهٔ صاحب | _ 9  |
| made may make | ميال محمدا شرف شهيد                 | _f+  |

Par Branch

### شهادت كانمونه

هندت می موتود مایدا سوم ، بانی ساسد ماید شدید ن پای اید مختیم تصنیف ، برا مین احمد بیائے سنحدالا پرائی پیشانو لی تحریف مانی بیشرس میں

#### شئتان تذبحان

بر الم الم الله الله الله الله

یدو افو ل بُمری کی صفیتی مووی مہرا طیف صاحب مرحوم کی شہادت ہے۔ پورٹی جویں آیونک مووی صاحب نے مہادی کے وقت افوائی و قسام کے معارف مرحقائق بیان کر کے واول یعنی منی غول کو ۱۹۱ھ دیا۔ کو برقسمت منی نتول نے دو ۱۹۱۵ء نہ بیا در پیمینی ویا۔ در پیم شہید مرحوم نے کبی جون کی قربانی سے اپنا گوشت دیا و رخون بہایا تا گانگ س گوشت وحدوی اور س خون کو پیویں ۔۔۔ '' کیا ممکن ہے کہ جب تک انسان آنکھ ہُم کرخدا و ندو کچھے وہ و ایک قربانی و سے سکے ۔ بے شک ایا خون اور گوشت بمیشد میں کے جابوں کوالی حرف وعوت کرتا رہے کا جب تک کے دنیا ختم ند ہوجا ہے ۔''

8

پیّل قدر نمین کرام ، تن سوسال جعد بیمی جمی فی ۱۹ را بری فی نمونهٔ وااین تستهمول سند و نیصتا میں۔ اور اسپنے اروگر دوین متین می را دیے قریبان : و نے والے وجو دہمیں وہ راہیں وکھاتے ہیں جن پر چل کر وہ ان کمریوں کے مثیل کھا ہتے ہیں جمن میں دونوں صفاحت موجود تھیں۔انہوں نے اپنے دین کی اشاعت آئین<sup>ف</sup>ے کے ہے 'آرام وسکون وقف کر دیا اور حقائق ہ معارف پیش کئے کین برنہیا ہا مُفَا لَقُولِ مِنْ الْمُعِينِ رَبِّهِ عِنْ مِن مِنْ مِن مِن مِن عِنْ مِن فَا بِالْحَدِينَ مِن وَمِ مَن زر ورا زمین کے سے نہیں سی بدر کہ ف ورصاف ہے ، بن سے سے نہوں ک يَّهُ وَشِيعٌ وَ وَاوَرَ فَوِنَ وَيُدِيدُ لِيدَالِيدَابِ شَرُورِيٌّ أَنِي أَمْ فِي مِنْهُ مُرِيٌّ أَن خمومهٔ شهادت وقیامت تک زندورگها در این وزندور کشاب ب ضر وربی ہے کہ تاریخ کے اور اق کھی ان جارے واقع کی نے جو اس جو رہے ہی میں کی زندی پیر آرہ ہے۔ اس پیر او تو آئی بھٹ سے تاری و و و ہا ہے بموجب كلام البي \_\_\_\_لين

اُس کے اُسْرُوق کُمْ رہنا ہی جاست میں ہو اُس ب کے امرین می<u>نظ میں سائی</u> بی انتقال میں اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے انتقال میں اُس کے اس کے میں اُس کے انتقال کی اُس کے انتقال کی اُس کے انتقال کی اُس کے انتقال کی اُس کے انتقال کا انتقال کا انتقال کا الله اور ہورائ آئے و بی سُول کے سنتا شاہ دی میں اُنہ ہوندان میں اُس

تذكره الشها دتين بصغحها ك

ى منے تھے كا كيونكد جماعت جميش فموند كافقان وق ج

ے جوری خاک پاکو عدو کیا خاک پات کا جمیں رکنا نہیں آتا اُسے چلنا نہ آتا ہے ۔ میں رکنا نہیں آتا اُسے چلنا نہ آتا ہے ۔ سے رک رک کے بھی سیسین جسم، جان نہیں ملتی ' جمیں مثل صباعیت ہوئے ستان تا ہے ۔

7018



تحمد والمصي على رمون أريع

بم التدارحن الرحيم

عواان صر ، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

صاحبزاده مرزاغلام قادراحشهيد

کوچہ جانال میں م جانا بھی ہے تسین جال میہ شہوت تو خدا ان وین ہے جان تیاں

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حفظ سے انامہ کے رابی ہے کہ معنی انامہ کے رابی ہے کہ است کا میں ہے ہے کہ است کا میں ہے ک استحفظ ہے تین کا اندورہ اندوں کی اندوں کے اندوں کا میں بادوں کا میں بہارہ کی کا اندوں کا میں بہارہ کی میں بہارہ کی میں بہارہ کی مول میں اندوں کا مول میں بہارہ کی مول میں بہارہ کی مول میں بہارہ کی مول کا میں مول میں بہارہ کی مول کا مول میں بہارہ کی مول مول میں بہارہ کی مول مول میں بہارہ کی مول مول میں بہارہ کی مول میں

 محبوب رکھنا ہے اور ان کے اخلی قی کو اعلی محبوب سے بیان کر کے اپنی مجبت کے رنگ سے اسے سواتہ بھی ہے تہ جم میں نے بھی بیٹی بساط کے مطابق و مشکل کی ہے کہ اُس دخواز انسان کے خلیاتی حمیدہ کے در فنون سے ان اور اتق و هزمؤ میں کر اور جس نے میر کی قوم و سوایا ہے دق تا ہے اعقابین خلاف دھنا ہے گئے موجود مدیدا سام کے روشن چر ان اور زمیشہ و لیآنے و سے قور رشوبید ہے۔ بیرائش: حمید معبود مدید اسام میں دید فال کا وارث

قر البنيا، حضرت مرزا بين المركب فرزندس جبراء ومرزا مجيد المركب في المركب المركب في المركب المرك

وروه اکنش نتبی فی ترک ہے ہے میدویا کیا مرقی حقیمی کے ''خدا یا تھے جھنا کے مسیح موقود مدیدا سارم کی العالم ک کی و رہے اور اس میں کا

كيونكه

حفزت موتووه بياساه كالكيابهم تقا

#### المنام قادراك أهرأور وريزات عاجريا

جندا میا جام ان کے مدنفر تقی اس کے وہ بھیشہ وعائیں بھی کرتی تھیں ورخوا بھی انہا تھی کرتی تھیں ورخوا بھی بھی کرتی ہے ہوئی کے ان کا م قال رخد تھاں ان کو عطا کر ہے۔ وہ تح یہ برتی انہ پھا نہیں گئے میں اس سے اس کا بھی رقبی کہ نام م قال برتا ہے ہوئی نہیں خدا تھاں ہے ہوئی نہیں ہوئی م کوئی اور ندر کھا ہے۔ چنا نہیں خدا تھاں ہے ہوئی کا مرفد م قال درجی کا مرفد رہ تھا رہا کی تھا۔ ان کا مرفد م قال درجی کا مرفد رہا تھا ۔

#### جنانجه

العقرات كن المراكب المراكب الله المراكب المرا

نسود بالنفاه التقارات في جيس جيسة ورك هم بير حتى أي ان يلس اليك نهايال تهريلي آف في ان أي اليك خاص مسراه بن قرائه مرتب ربي يكس بنجيري ورقم وفي يلس النا في بوف لكه بير حما في كن هم ف قريد برهتي في اور \_ فيه اليك ون پيه چه كه قاور ورب بينا وريلس اول آك بين \_ بين "بود سئول ميس پير هينده! ف دم اليك تنظيم فوجوان بن رس مين آي روعافي هسن بك ساته مس تهد فيدا تيان في ايم اليك تنظيم فوجوان بن رس مين آي دروعافي هسن بك ساته مس تهد فيدا تيان

اور ڈسپلین کا پابند بھی تھا۔'' کے

میشد میشد موه نین اور ایکان کی باید می کور مین کا برای اور ایکان کی باید می کی کا برای کا برا

محتر م كنورادريس صاحب (1999-4-121)

Remarkable Language Comment

ه جود حضرت بانی سسنده بیداندر بیائی ایک این موقق بیاسوس بعد ورا کرنده موجب جواله خمد مند و قعد می کرنده ایمجوب و جود جب این رفیق علی ک حضور میں حاضہ جواتو قوم سے حساس ترین عبقدن وائی ان کے ماتھی کے

> ماں باپ کا جباں میں وہ نام کر گیا ان کی جبین پہ چاند سجاتا ہوا گیا میں ہوں غلام قادر مطلق ای کا ہوں ہر حال میں یہ عبد نبعاتا ہوا گیا

( صاحبز اوي امتدالقدوس )

سے خداتی کے بٹیب رنگ بیل کہ اور حضور کا کایا ہوا کھی ہو۔ پڑی تا 1999ء اپریل میں حاصل کررہ ہے۔ سے صد فت کی مبر شبت کی مبر شرک کرنے ہیں۔ قریانی کس شان سے بیش کرتا ہے کہ شہاعت وفراست کا بیانموند سی بائر مرمیں ہی صدف فقر آتا ہے۔ لیکن وجہ ہے جھٹرت مام ہمامت خدیجہ ایک مراق میدہ مند بند العمرین ہے منظر مات بیل کہ

المرام به دورب شرید می تاری مرز کارم قاور ن شروع کی استفاقی شان به ایس میل وقی ورش شریمی با استفاقی شان ایمی قامیم که می دوران مهدی موغود عمیه اسا مرکی صدافت

پراپی قربی فرد اور می الله میدافت کادی ورد یا ورد زروش کی طرح سر میدافت کادی ورد یا ورد زروش کی طرح سرد سرد می الله وی گردها یا کی نام میدافت کادی می الله اور حقوق النام کادی و با وی در دو با وی میت ساخت این با بی جارت کاد و با می کاد و با کاد کاد و با می کاد و با کاد کاد کاد و با کاد و با کاد و با کاد کاد و با کاد کاد و با کا

حقوق و مذكر به وه و فعد الشاخل في ما حقالا الرائب و المثلاث من عملات يا والمست جى ئەت نماز دروزى زارى ۋارى ھاتىق ئەرىپۇ دانسان كى بىيدانش كى خىش م با بیت سے انگیز رضاق ملند سے بیٹ انگر رس ب و دروہ روٹ کا جہا ب انگ معلق سے قریبہ فعق فدا تی ں کی مہت کے تصور کا بہتا ین وصف سے اور شہید کا م قادراحمہ 🖹 و خد تکان کے اس اصف سے نیم معمول حور پرنو از جوا تقال و کیتے ہونی اہا جات اور نفع رسال وجود تھے۔

أيان على بالرارات والعالمة بين بشائد من الأمرار ن مرتبیم المرتج بوفر بات میں کے الروہ کے ایک جدامہ منت سے انتہ منت نبیر ماتی کے بار کیا گیا گیا ہے انجینہ اور کہا ن زمیند ری نیس تعوز سے ہی عرصہ میں اپنے والد کی زمین وال طرح الشنبال فی حیث وفی ماہر زمیند را مغیارتا ہے ور اینه بدواس طرف سیلمل همینان و یا درجش وقت بیافوا وزوب وسی وقت بھی ہے اپنے والد صاحب کی زمینوں پر ہام رواز ہے تھے بیٹن اس واقت بھی اسے و بدين في خدمت ين مصروف تلحي والبينة بيوك بيمول والحل يور اوقت وسيتا تلحيه ا ا نی جمنو کو بری جھوتی عمر میں

اک معتبر وجود بناتا ہوا گیا

المتر من ماول روو على الله المحمد من الدات وي 199، و که صدرتا به جیسه بقی، کے مہارک معاقبہ ایر اندائلہ ف اس میں شالل ہوئے ای سعادت عالمنان ہونی بلندی اس رومیاں صاحب کے ساتھ ؤیونی دیئے کا مواقعہ بھی میں تایا۔ ہاری نا یونی مہمان خانہ مستور سے میں تھی کے بیت رائے کو ایس غاقون درية كالمجمان خاند يكن كنتي جبكه رجمه يشنى وويكر انتظامات كريا ويست ەرىن الىرى جۇ ئىل تىلىمىدىن سى جىسى ئىل خۇرى ئورى ئىرى ئىر دىلىلى جىلىدىل

کی اور وہ باہر کر ہیں پری کی رجی۔

میاں صاحب ( نگام تو اراحم ) کو معلوم جواتو فور تشریف بات یونگ متعلقہ کار کنان کے حاض نہ ہو و نگام تو اراحم ) کو جہ سے من سب جُلد کا بندہ بہت تو نہ دوستا تھا لیکن دوسر کی طرف رات ہمی بہت ہر دھی اور بخند کی جو چیل رہی تھی ۔ میاں صاحب نے اردا کر دسے تی مرفق اور فر نیچ و نیم والحوا ایران خاتو ن کے کرد موادیو کے سان کو گفتہ کی دوانہ کے اور کیمی نیمیں بعد از ان تا پ نے اپنا اور و خیمی تو سے کرد و اور دیا تا کہ است اور پراوز ہوگر مرد دی ہے بچا جائے ۔ گھھے یو تا یا کہ آپ ہے ۔ مفتیم پڑ داو حضر نے موجود عدید اسل مے بھی جہت میں جہت میں ہوتھ دے بہت کے اپنا بہت اور رضائی دیے و کی تا ہوگئی ہے دیا گئی ہوتھ کی بہت موجود عدید اسل مے بھی جہت میں باتھ دے میں گئی اور ساری رات بغلول میں باتھ دے میں گئی اور ساری رات بغلول میں باتھ دے میں گئی اور ساری رات بغلول میں باتھ دے میں گئی اور ساری کی رات بغلول میں باتھ دے میں گئی اور ساری کی رات بغلول میں باتھ دے میں گئی اور ساری کی دات بغلول میں باتھ دے میں گئی اور ساری کی دات بغلول میں باتھ دے میں گئی اور ساری کی دات بغلول میں باتھ دے میں گئی اور ساری کی دات بغلول میں باتھ دے میں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی

معتد م سير مير محموه الهرأساد ب بالمه البرنها بالمعدالد يا أله الريال المعدالد يا أله الريال المعتدالد يا أله المراك المعتدال ال

'' کمی<u>پیوٹر سب کے لئے'':</u> سب ہے سفر میکن سب سے زیادہ جم خدمت ختن الار نافع مناس ہوئے کا جموعہ مید نا کمپیوٹر ہے۔ جس میدان میں استی

الفعنل ١٩٩٥ء

ندہ ت بچ ، کرہ وعظمت عاصل کی کہ آپ ہ نام اس صدقہ جاریہ کی اجہ ہے تا اور مرکز اسد میں کہیونر کی اعلی اگری عاصل کر نے بعد اور مرکز اسد میں خدمت دین کے بیٹی کرہ یا۔ اور مرکز اسد میں خدمت دین کے بیٹی کرہ یا۔ اس طرن کے کہا جدید کے جدید کے جدا ہو کہا ہے اس طرن کے کہا جدید کے جدا ہو کہا ہے اس طرن کے کہا جدید کے جدا ہو کہا ہے اس طرن کے کہا جدید کے جدا ہی کہیوئر نقی م کے بانی مرانی اور معمارا اول میں سیام کی باب آپ کی شہودت کے بعد بھی آپ کے نام پر کھی رہے گا۔ اور آپ والی نسیس بیش مشمر مشر ات ہوتی رہیں کی۔ روہ کے وگوں کے لئے ایک نفع مند کہیوئر ایسو کی بیش وجود میں آئی کہ وقت و کے بچی کا سیمن کام منظم طور پر ایکمل کر ایک گیا۔ الحملہ للله

میں قادر صاحب نے ۳۴۰۰ واقفین نو کا کمپیوٹر کا ایک تیار کیا۔ ان کی یہ خاص کا میا فی در وہ ہے ممبت ہے جس کا فرکر آپ کی خد مات روہ وہ ہے نمایوں سمار پر نفر آت ہے کہ ہم میدان علم وقعل میں میں تا 10 در صاحب نے روہ کو شرع علم ہ مور پر نفر آت ہردی ہے کہ ہم میدان علم وقعل میں میں تا 10 در صاحب نے روہ کو شرع علم م مور پر نفر آت ہردی ہے کہ ہم میدان علم وقعل میں میں میں میں دہم ماد میر شرع در اور کا میں ہیں ہو ہے ہیں۔

 سے پہلے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ ام کیہ میں ابھی آپ کی تعلیم تعمال نہیں ہوئی گئی کہ اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ ام کیہ میں ابھی آپ کی سے موش ہے کہ میں نے زندگ وقف کرنے کے بعد معلی تعلیم کی اجازت دی تھی ۔ انش مید است میں نے زندگ وقف کرنے کے بعد معلی تعلیم کی اجازت دی تھی ۔ انش مید کا میں میر کی تھی میں ہوجائے گئی ، اس کے بعد حضور جہال مناسب سمجھیں ، مجھے کام پر کا دیں ۔ ''

19

حفزت خلیفة اُمتِّ الرابع ایده امتد تعالی نے آپ کے جذبہ وقف ک بہت تعریف کی ورفر مایا'' بیکوا نف ان کی ذہنی اور می مضمت کو ہمیشہ خری تی تسیین بیش کرتے رمیں گے۔اصل علیم قوان کی واقف زندگی ہونے کی ہے۔'

صاحبن اوہ قادرشہید نے ثابت کردیا کہ بیشک وقف اصل میں تملی زندگی کا بی دوسرانام ہے۔'' وہ نو جوانوں کو تربیت دینے کے سئے ایک جھوٹ سے قصبے میں چاہ گیا جواس کی جائے شہادت سے زیادہ دورنیٹیں تھا۔ودا تو بی کما تا تھا جوزندہ رہنے کے سئے ضرور کی ہے۔اس نے سوچا کہ اس نے اسپینے موسائل کے

اس تعييه كا قرض وا كرن ت جبال وه پيدا وو تقي `` ا

1949، سے کے روائیں انہوں نے ہوئی انہوں نے ہوئی خدمات سر انہوں نے ہوئی خدمات سر انہوں نے ہوئی خدمات سر انہوں نے ہوئی انہوں کے سے انہوں کے سے انہوں کے سے انہوں کے میں انہوں کا میں کا کا میں کا

ل النفل ۱۵٬۵۷۸ می ۱۹۹۹ ۲ کنورادرلیس، ژان ۱۳۱ایریل ۱۹۹۹ م محمقہ مدا آس نصر سے جہاں بھو سائنس در ہیں المعلق بین کے ماتھ بہت تا اور سامت ہوں کے ماتھ بہت تا اور سامت کے ماتھ بہت ما افتحال کے ماتھ بہت ما افتحال کے ماتھ بہت کہ ماتھ بہت کی دامل ما افتحال کے ماتھ بہت کہ ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کا ماتھ کے اور ماتھ کے کہوں کے ماتھ کا ماتھ کے کہا ہے کہا ہے

خون في حرمت أو پي اند مراد الجيد الد أسا دب سبر و الرائد الجيد الد أسا دب سبر و الرائد المناسب سبر و المناسب سبر و المناسب سبر و المناسب سبر المناسب سبر المناسب المناس

وه وجود بيشك ايك مطمئن نفس كاما لك تفان آپ به جهي ميس ك. ٥٠٠ آپ و مهت و مجمد بن رميس ك يونده و د پ ساتنيو ب كار ۵، ت با را كار به خيال رهند تقيده را كراي و مال در ريد و پاش و رسي حد ت منس و و ۱، در و افس مطمئن لرك متعاقد دارس يافر و ب پره و پاش فراست در يونده و پ آپ وافس نميس بنده و است خيال كرت تقيد - نیں صبر و و فی کا پیکر اور محبت کا مجسمہ، ذرکی نفس اور مطمئن طبیعت ہ ، بد مصاحبہ او ہ قا در شہید نو نبران ن جماعت کے یئے تا قیامت مشعل ، ہ بن کیا ہ ، ایسے روح فرساس نحے پر قابل صداحت مصبر ، جمت کی نشیم من ب صداحت ، گ بی ب قد سید بیگیم نے جمیل عطائی ہے۔ بیشک ریدو ہی گور ہے جس نے فرر ہان ، رغم ن ن کا گھڑ ایول کو ہاؤل ، بہنول اور بیٹیول کے لئے ایک مشعل بنا دیا اور نا بات رہ یا کہ صدل کی بال مصبر و صبھ کی تعلیم و تربیت و بینے وال مبارک وجود کیل ہے جو ایک میں کہ بالا تا ہے۔ ا

محة من جرا ادوم زامجيدا حمد سبب ، قدرشجيد كوالدمخة مفرات بيل كريم كالمنظم ما يا المرقة مفرات بيل كريم كالمنظم وطبط كالمنظم ويا المرقار والمنطقة على المناه والمنطقة والمناه والمنطقة بيل كريم كالمنطقة بيل المناه والمنطقة بيل المناه بيل بيل كريم كالمنطقة بيل المناه بيل بيل كريم كالمنطقة بيل المناه بيل بيل المناه بيل المناه والمنطقة بيل المناه بيل المناه والمناه والمناه

یوند ساجید ۱۰ وقای رشهید به استانون و پیچان و راس و فق و مردید مر چینک و وشعر ب ک بی استی بین یوند و و اعظرت میسی مومود مایدا سارم کی و ۱۰ میں سے پیک فدانی میں جنہوں نے روحق میں قربانی و ب کرشیدا و کرام کی صف میں فقیم من مربی یا ورخاند ن وشروت و فخر و رفضت و جندی معالی و

كبونكه

المن ما ما و در داستان في من بغير التي أنها من رسمتان من المن المنافع الله المن المنافع الله المن المنافع الله المنافع المنافع الله المنافع الله المنافع الله المنافع الله المنافع الله المنافع المنافع الله المنافع المن

some har the

### حفظت کا زیادہ اہتم م کیا جاتا ہے۔ <del>یک یادرے کہ لقا والی کو مفوفہ رکھنے کا</del> ذریعہاولاد**ی قربانی ہے۔**

اور

> ''موں کی آئ تم پر پڑی تھر انتخاب تم بی چی کئے ہو جمد عز و شان خاص موں کرے کہ ہم میں سے ہم اک و تھیب تیری ادائے منفرد تیری زبانِ خاص

( حرم مرزانیل احرُصاحب)

اے صاحب اوہ قادر شہید!! خداتی سے انعام شبادت عصا کر کے آپ

ونواز بید جب که آپ پہنے بن پن و باور یوی بچوں اور وہ مانت حضرت طلیفة اُس ایران کے دینواز تھے۔ ب آپ پندموں برای کے بھی دنواز بن گئے۔ بیشک آپ اپن محمیق ساورون میں کینا تھے۔ اس کے قووصا سان آپ کا مدع تھیم ال پن خاندان مہدی موغور ومیارک ہوکہ قورشہید کے دینی شہادت پانے سے جارواں انعام بن آپ کے لئے تھیں کو پہنچے۔ لیحسد لیک عدی ذالک۔

اميرمحود احمد صاحب ناصر فرماتے ہيں:

وہ ہمارا بھی تھا اور تمہارا بھی تھا میر ہے بیارے کی مشخصوں کا تارا بھی تھی بہت عاجزی تھی، بہت سادگی تھی محبت کا دل میں شرارا بھی تھا

میرے پیارے کی آنگھول کا تارا بھی تھا: بہت خوب فرای ہے ورفقاً
مرکز یہ ہے بھی بی کہ جس کا ذکر خود اور وقت تھا ہے جا امومین پروید تا تال
بغیر العزیز نے فرادی ہے کہ میں ہے دور کے شہدا، میں موزا غلام
فادر کی شہادت کو استنتانی مقام حاصل ہے۔ اس شہٰ نُ مُن کُ وضاحت تو بین نہیں کر سُتی ابت شنور پر فر ک وردا تُین کیفیت کو سے
شان کی وضاحت تو بین نہیں کر سُتی ، ابت شنور پر فر ک وردا تُین کیفیت کو سے
کے کران مجت ہے جذبات کا فرکروائٹ کر تا ہے کہ بیشک یہ امتیازی شان و ا
وجود تھا۔ اور فہا ہے مُختی ، فرموش میں اور دوائٹ کر تا ہے کہ بیشک یہ امتیازی شان و ا
مول کا شان خد فی شارق کے باقت خوم کی قربی پر تیا اور پی تعمیل مر میں عظیم
ف کا مول کی بنی دؤال کر مفیم شان مرخرہ فی کے ماتھ اسپنا تا تا کے پائی و ہی جو

ألياله بينا أروار، في تضميت. في فعدمات الأثبا عنت ك بيت المعا أهوش الپوز کیا کہ ٹونمان ن جماعت کے ہے تا قیامت مشعمل راہ ہوں ہے۔ ہ وجدید ا نيوي ملوم لا مام خد اوراس ك- إن كي پيوهنت يرسب بيتي تاريز بيا و اي غون سے انشفول وہ ک<sup>ا</sup> پہنچ ہیں کے گ<sup>و</sup>تم انتقاع سے اور وہ کارو رہی وہ ہمجہت کَ ''نَکلِ جِبِ بَتِی اس کی قُر ہو کی پر کُھر ہر سے دی بنی و دور در سام ہارے وہ جو وہش کی ساب ہے میں وہر کروں مار مغموب تقارم بارے وہ قوم جس کا میں سپوت تھا او رمهارك و دروهن هو این ه<sup>فت</sup>مت و بیان می این این می این می این می این این می این این این می این این این این این ا ا ور آنسو که انتها ب سبر و رضا ، تشهر و مثنان جمبت و رفط ی تم جمن می تز کیب ہو کی امن رے و وسا و ارا بن جو<sup>م م</sup>ن صبر کی تقیم میٹ میٹل قالم سرریت میں۔ <sup>س</sup> مال زپیداش سے بیتے ۱۰ رپید کش ہے جد ماں ۵ میزی ندہ جو دبیت زیادہ انجیت ه ما الله و الرواحة و المراجعة و الله سائيت سامقام پر انها الرق ساق آن ده ماه انها محمد منظم الماهات وألكما شاخ مقام عطاليات بالمراق ب والموات والموات والمارة المراكبة المراكبة الال المواد المنظم المنظم المناسلة المنظم المنظم

### اورأج

محت میں جو ، ووٹ میں درشرید کی ہی جھمت ہے کی بیند مقام پر کھو کی جی ا جو کی خیس و چھنے و سے کی چوک کر جاتی ہے۔ محت میشبید کی جہتے ہیں زندی ، جہتے ہی قرب کی دورجہتے میں پو عدی اسب و ال کا دعاؤں کی بدوست ہے۔ اسبہ شہیدوں کی موت سے قوم وزندگی متی ہے قوس شہودت سے قوم نے واقعی میں زندی پولی ہے کیونکمہ اس نے پٹی جان ہ نذرانہ دی کر جاروں معصوموں و

الفضل ۳ جولا کی ۱۹۹۹ء (ایک تعویق قرارداد )

، رندی ۱۹ رئیمیت سے بچا بیا۔ اس تقیم قربانی کے سن خدا نے سی مقدس رو ن و چن الیا جو حفز سے مسیح موتود کی جسم فی ۱۹ او بھی ہے اور روحانی ۱۹ روئیمی۔

قر رئیمن الاس غلام قاور کے بئے جس کا انتظارتھ ، ان کی تقیم ماں ک مستند گواہی جمیں لیقین کے اعلی ورجہ پر سے جاتی ہے کہ بیشک ان خصوصیات کا مالک ہی جمیشہ مبشر خوا ول کا انعام جوا کرتا ہے۔ وہمستی بیں اپنے قادر کے سنا

'' قودر بہت فاموش طبیعت کا تھا۔ فضوں یا تیں یا گئی شپ شپ کی ہا دت نہ تھی ۔ سنتا سب کی تھا۔ مگر یو نہی چیچے نہیں بگ جاتا تھا۔ کرتا ہ بی تھا جو مناسب مجھتا تھا۔ ب حدتان ٹی تھا۔ تکلفات ہے بہت ہ ہا۔ تھا۔ میں جھتی ہوں کہ ہ و پیدا ہی وقف کے سنے ہوا تھا۔ و نیا وحرض یا اٹلی چیز وں کی خوا ہش نہیں تھی ۔ اپ میں رہ کرخر ہے کرتا تھا۔ بیٹین کے اس کو چھی چیز کی پہچے نائیس تھی تھر۔ اسپے حالہ ہے بر حد کرخر ہے کرنا مناسب نہ جھتا تھا۔

کنوس با کل ندخی گرافسوں خری کو چیے کے ضیاح کو بیندنہیں کرتا تھا۔
میرے بچوں کا ب حد خیاں کرتا تھا اور مجت کرنے والہ تھا۔ ماں باپ کافر ما نہ دار اور گہرا خیال رکھنے والہ تھا۔ کھا تا بیٹ میں بہت کم والہ تھا اور خیم کرکے اور نیتا تھا۔ حرص سے زیادہ والسنے کی عاوت نہیں تھی یہ تھوڑا تھوڑا اور آجستہ آجستہ کھا تھا۔ خود کم بی کھا نے کہ کو مقدار کھانے کی میز برکم پہندنہیں کرتا تھ بھا۔ خود کم بی کھا اور کافی پاہو، خواہ کم کھانے ایک ترتیب اور سیقہ مندی سے کام کرتا تھا۔ تھا۔ جیسے زمینداری اس کا دیجھی کا کام نہ تھا نہ اس کا شعبہ تھا۔ تھا۔ گر کا مسنجا ۔ قبیر بیان کے دیم عت کا جو بھی کا مسنجا اور اور کا فران جی عت کیا۔

کی سے مقابد نہ تقاب کی سے رشک احسد نہ تقاب کی سے مقابد نہ تقاب کی سے رشک احسد نہ تقاب کی سے اپنے سے کیے راستہ متعلین کر رہا تھا ہے کہ من من تقاب اور وہ راستہ خدا کی رہنا ہار منتا تقاب

بازینده قداما کاش خداات مهوت با تا در است بازینده قداماکاش خداات مهوت و تا بازینده قدامات

ق یا تین کو با تین کو با تین با تین

از دوا بی زندگی : خیر آم خیر آم اعد کہتے ہوئے جب ہم اعلی اخل ت پیر م زاندم قادر کے ابن وعیان سے ملتے ہیں تو جمیں ب صدخوشی ہوتی ہور ب احیت مجمد حسن وافعہ تی ہے۔ اور اللہ تعالی کے فضاو ں وجذب کرنے والا وجود حلا ہے معلیم موجود خدیجہ آمس اللہ فی کی واسی صاحبہ اوی امیہ این صرفیم ہے صحبہ جس ۔ یہاں گھر کے درود وار نواز مختذے ورگھنے میں بدکن نشاند ہی کرتے ہیں۔

۲۳ جنوری ۱۹۸۷ کا مبارک دن خد تحان کے نشکوں ہے دوؤ ں

غاندا نوں کے لئے رتموں کا موجب تھا۔ جب امام اقت عفر یہ خدینہ میں الرابع الده المدتعالي بفعره العزيز في الينامبارك مات تعلى في بحل من منتهم امية الناصر صحبه وصوح بزاده غلام قادر كساتهد رشتهُ أزواج مين بانعره دياتها-أب نے دیاؤں ہے اپنے ولنواز قادر کوا پیانتھیم الشان تخنہ دیا جو تعلیم وقعلم میں بہت ً بران قدر تھاں ہی مجتز م مکرم میر داؤ احمد مرحوم اور صاحبز اوی امة اساسط صلحبہ کے م بیانہ ماحول میں شب وروز کرارنے و یا وجود تا ورشیبیر کی زندگ میں مکمل ۱۳ سال محیت وقر ہانی کا نمو نہ پیش کرتا رہا جو ہمیشہ کے سے انہے نشان جپيوژ کيا اوران تيروسالول ميل خدا تعالي ئے اس خاندان وڃار نو جسورت نھے من تُمرات بيازا جن كنويصورت وربانا مع بينا وشفقت كي نشاندي كرية میں ۔ مثلا بزی مٹی صافہ مطوت صاحبہ میں ابزا بیٹی مرز سرشن اٹھہ میں۔ اور دوچڙوان بھائي(۱)مرزانورايدين تهريباهب(۲)م زاڻمگرٽ صاحب ٻي۔ خدا تعان انبیس اپنے فضلوں ہے سامت رکھے کہ اپنے 'باجان ں طرح مثالی زندگی مرب کرے وروہ فی ندان کے ہئے دا گی نوشی کا موجب ہوں۔ کمین پ

َى وَهَا وَ لِ كَ مُشْيِلِ المِتْدَا مِنْ صَرِ نَهِرِ تَ صَاحِيهِ بَيَّكُم لَّا وَرَشْهِبِيدٍ كَ تُعْتِنِ كَاش نو بعورت نوشنا بپووں ہے نوب رہ قل ہے جو تا ارشہیدائے بچوں کی صورت میں انٹین وے گئے میں ۔ کو کی کپھول میلوت کی خونعبر ورضا کی تصویر بن کر ٹیمن قا در کورونق بخش ریا ہے تو کو کی پیموں نو را ندین کی ہی محبت میں مجود ، بیت ایذ سر ب ورائین کرش حمداین المدوار و کا و مسون کر کے اس کے قراوا ہے: آ نسوواں ت العندال مرربات يوس الله ورست تا تا ورست بيورت و بول صوريت عال الوالب رتا ہے اوراس عشن کا ہاں اپنے چھوٹوں کی محبت الجمید شت میں کتا ارتا ہے۔ انٹر م<sup>ا</sup>کر تا ہے اور دوما وال آن والیا کئی آھو جا تا ہے۔ ا<sup>ا</sup> تک آئی آئی پیوانگ کروو ي پيتا هي ڪَرڙه هيا واقعي قدار چيا هيا ڪئين وه يو آبيال ڪِ" وو وو دور ڪ يا كان ب دور ساهر مين ب يا تن رشن بي هاي وردي موت كي صورت نٹن ورونی کن ورنو رامدین کی کا داریں تھنے عومتا پھر تا ہے۔ ورینی گھتا ہے منته مناسم نشرت ساملید کے کا نزانہ اور نگین کی روقن ہے۔ جوان کے تحر حروقن 10:3/1/80-23/2

مگر نہیں ' نہیں'

ان کے دوشت کو بیندر کرنے والاحفری کی موجود علیہ اسلام ہوائیں شعرہ وہرہور پڑھتی ہیں

سے سب جات رہے کے جنم کے قواب ہے ہائٹ خدا تی ک نے ان کے بچوں کو سام ہے دیا تی جو ہے بچوں و سیار ماثن انھا ایا یہ بیشہ کی بر قالم رہنے وال روشن کے لیار بچوں کو بھی تی جو ان

ہمیشہ سچائی پر قائم رہنا۔

مختضم مگریش ندار : بنیم صاحبهٔ او و قادر شبیدفر ماتی مین کدرندگی میں وقی تنفیدت الله الله في المسائل ميرة بي ومان الواتات ميري زندن عن بيري المسائلة ومان الواتات الماري تھی۔ اس کی شہورت کے ساتھ میر کی زند بی کا ایک مؤم<sup>رقتم</sup> ہوا۔ اس کا عربید بہت مختصر فاریش ندار تن ہے ہمراین ہی تیمونی تن اپریشن مکن تنجے یہ ہوری اپنیلیاں ہارے شوق ایک تھے۔ اس کے ساتھ بیتا ہوا اقت یاد کاررے میں نے اس سے بہت کیاتھ سکیما ۔ کی مواقع ایت آت جب کی خاش ہت پر س کا رہ ممل و کھے ر میں مواز ندکر تی تھی۔ کہ بھی بات میں ہے ساتھ ہوتی تو کیا میں اروشش آئی کئی ہوتا جو قا در کا تھا تو جواب جمیشہ کی کی صورت میں مالے اتنی کہری کی نیکی جمیر میں نہیں ہے۔ نا شکر کی ہے ہجا نا: خدا تعال کے صفور میں ، مائے ماجزا نہ ہیں کرتے ہوئے ورمون کریم سے احسانات کو یا اگریت ہوئے ابتی موں کیا و پیا سائٹی قائمیس تا کہ جھے بھوریا جائے کے اس کی کئی وقت کے ساتھ ساتھ برھتی ہی جائے کی لیکن وأزراء وكالمحالية يوراررك المانات الأفراد ويرهة ت پیچانی و هاری بندهات میں اے مذہبے کے احمانات کے شکر کا فق آ بھی او ننہیں ہوسکتا ہیں قو ہمیں ناشکری ہے بچانا آمین <u>ہ</u>

بيمركمة مه متدا ناصر نعرت فرياتي من يا اقادر كي طبيعت ايك تقي كداس كوالفاظ میں بیان نہیں کہا جا سکتا ہے ہیں ہیں اسے کہتی تھی قا درتم آ وجیافہ شتہ ہوا ہ رہ و خیاموثی ے مسری تا تھا۔ بغض اوقات قومیں اس کی طرف تیریت ہے وہلیتی روحاتی تھی کہ تعبیعت میں ایک کم بی نیکلی؟ ایک معبد فصرت؟ مشخری مات منصاس کی وہ خدمت بھی نہیں بھول علی جو اس نے Twins کی پیدائش کے بعد جب میں بیور جو کی لى دان وقت مىرى كى كى تى مارى مارى مارى رات أسريلى أن قاتى كەتەر دور د بهت ے بھر میں سے پاک ہو کر بیٹی جاؤ، قرام رکی رات میں سے پاک بیٹھ ار کر درہ ہے تے ، ن رات ایک کر دیتا تھے۔ یہ سام تھ ، نجھے یود ہے، حس دن میر کی عبیعت زیاد وخراب ہوتی تھی ،اس دن میں رہ رہی تھی اور ساتھ رہ تھو قاد رکھی روتا با تا تقام میر ب وی منتقط اوراب تک و ما این انتخابی این تعلق می محدالان ، در بات ببند سرے اور ہم سب ق حرف ہے ، مان جمی مبیشہ س آعهين مُنشُرُي رَبِي لِهِ مِن لِهُ شِياءِ تِهِ إِن مِن مِن اللَّهِ عَلَى مِن اللَّهِ مِن وَما تَعَالِم اللَّه المرابب ال أ يرب يتمي ووقع بيشا يا ويت ال

بندوں و پیمو رشبادت و مشیم متام پا گئے۔الحمد لله۔ تھا جنازہ میں جوم عاشقال ب یہ و تفوق متی دیرار یہ

اور یکی مخلوق خدا گواہیاں و ہے رہی تھی کہ بیائیٹ مختیم کی ندان کا ایپ مختیم کی خراف چراخ تھا وربیاندا کے مجبوب بندے کی تشکیموں کا تاریتی

> جیوتو کامران جیو، شہید ہوتو اس طرح کہ دین کوتمہارے بعد تمرِ جاوداں ملے

الم اليريل 1999ء، آخرى كام المسلم وشهيد كامنى كالم المنظر الم المسلم كامنى كالم المنظر كامنى كالم المنظر كالمنظر كالم

واری دا محد تھا کہ والدین کی خدمت کے طور پر جب زمینوں پرجات قرابیخ بچوں ووقت وینے کی خوش سے ساتھ لے جات ہے تن وہ تنبا تھے کہ خدا تعالی کے فرشتوں نے انہیں دائنی زندگی کا سام پیش کیا اور چنیدہ و کو ال میں شویت کی فوید سنائی۔

صاحبز او و نلام قا دراحم کوچن لیا اورجب ند توں پندے و پین این بندے و پین کی بندہ اکی پینو پر ترات یہ پینو پر ترات یہ کی بندہ اکی پینو پر تو پر تا ہے و پر تا کی بندہ ایک کے بندہ کے جن پر نظر پر تی ہے کہ ایک کے دا کی ایسے وجود ھیس کے جن پر نظر پر تی ہے خدا کی ایسے وجود ھیس کے جن پر نظر پر تی ہے خدا کی

ر حمت کی تو بافنی لوگ بھی بخشے جاتے ہیں. مرثیہ کہیے، قصیرہ یا غزل کھ بھی لکھ دیجئے سر اشعار پر بیر عقیدت اور مجت کے بیں پھول بیر عقیدت اور مجت کے بیں پھول

یہ سیرے اور جب سے یں پری ٹائکتا ہوں میں تری اوستار پر

راجه نزیراتدها حب بزے دروحت مجت اور مقیدت بے چوں وستاری رکھتے دوئے کہتے میں کہائے مقید مقید وسید و میں مرشید کو با یا تصید و کیکن میشرور کھوں کا کہا

جان دی تو خداکے بیار پر قتل کیول؟ قدار و کیول آئل کیا کیا کا بیسواں ہے جو کنورا دریاں صاحب نے خبار خبار ڈان میں ۱۲۹ پریل ۱۹۹۹ کو بیا ہے۔ چہ خود ہی جواب دیتا ہیں کہ آنیہ بات بھی معموم نہ ہو تنک ک کیونکہ سے خوا ماکر نے والے چند کھنوں نے بعد کیا پولیس مقابلہ میں مارے کے جس کی صدر قت من می تعداد بنا ھے کے ماتھ کھی جا رہی ہے۔ یہ پولیس مقابلہ جس صرب میں ماہور مائے میں مر<u>جم میں سون</u> بھی **یقین نہیں کرسکتا ہے۔**''

31

ے خالم کوظلم کی برتھی ہے تم سینہ و وال بریائے وو پیدرور دیتے کا بن کے دو تم عبر مرو وقت آئے وو پیونکہ وصال الی جاجت التضم تھی اور قندا وقد ریپس وائی زند کی متدر

متی \_ چنا نجے وقت آئیا اور خد خود آئے بر صاور شہداء کے ذم ہے میں شامل فرم دیا ہے جبکہ و دو طواز ، جو داپنی فرمہ داری وقت پر پوری کرنے جارے تھے۔ امتیازی شان: سے خد تعال و خاس فنس ہے کے صاحبہ ۱۰، شمیر کو کیک متیازی شان حاصل ہے وریبال ال والم بران خال رفاعہ دو والے مراق ق

اول (امحرم کا مبینہ ہے، اس کے وی پر فاہ کرنا تھ کے سارے ملک میں یہ کہ کرآ کے اکا فی تھی کے سارے ملک میں یہ کہ کر آگ اکا فی تھی کہ ہے جارے سوہ صی بہ پر خوا مخواہ خواہ مرام ہے ہیں، اس برمی شی جماعت احمد یہ کر رہی ہے اور محرم وغیر و کے موقعہ پر جو ملک گیر فی وات ہوت ہیں، ان میں یہ ذمہ و رہیں۔ امر آ اور یہ چیت جال جائے کہ جماعت احمد یہ موت ہے تو گئے وہ ملک گیر فیسادات بہت زیادہ ہونا کے صورت میں رئر سکتے تھے۔ ہے تو گئے وہ ملک گیر فسادات بہت زیادہ ہونا کے صورت میں رئر سکتے تھے۔ ہے شی رہم کی معصوموں کی جائیں ان کے رثم و کرم پر ہوتیں جورجم وگرم کے نام تک فیس جائے۔

دہ تم کار سمیت ان کی بیش جد و ین مقصود تھے۔ انچنا نجیہ وہ ین بولی قطیعت کے ساتھ کیتے ہیں اور ان کے پاس میہ کہنے کی وجو بات موجود ہیں۔ ان کا کار سمیت ان کی ایش کو وہ کہتے ہیں کہ جلا و ین مقصود تھ جس میں وہشت گروی کے جدید ترین ہتھیں ر مثل را کت ان کچ اگر بینیڈ اور گرینیڈ ان کچ اور بہت می کلا شکوفیس نجر وی جائی تھیں۔ یہ خیاں کیونکر ان کو تایاس کئے کہ ایک شخص کے تل کلا شکوفیس نجر وی جائی تھیں۔ یہ خیاں کیونکر ان کو تایاس کئے کہ ایک شخص کے تل کے ان بھی ری اسلام جو وہشت گروی کے جدید ترین او گوں کو جو ٹرینڈ آوی ہیں ، ان کو وی تا ہے ، ووس تھ نے جانے کی کیا ضر ورت تھی ۔ ایک کار سے ان

سارے جدیدترین اسلحت کی بھر مار پکڑی گئی ہے اوران وہ ین کا خیاں ہے کہ سے ساری چیزی ان کر حیاں ہے کہ سے ساری چیزی ان کی کار میں بھر کراس کا جلد دین مقصود تھا کیاں اندر ہے وہ چیزی کی جا تیں اور بیدائز ام ملگ کے سارے پائستان میں جو خط ناک استی تسیم جور با ہے اور بدمدہ شیال کی جارہی ہیں ، بید جماعت احمد بید کرواری ہے ۔ اور بید جو چیزی پکڑئی کئیل بید پولیس نے شامیم کیا ہے کہ وہ اکی طرف قواس کو تفاق کو کیٹی کا واقعہ بیان کرتی ہے اور دومیری طرف شامیم کرتی ہے کہ ساری چیزی ان ک پاک شمیں ۔ عام وہ کیتی میں است خط ناک جھیاروں کی ضرورت کیتے ہو ساتی ہیں است خط ناک جھیاروں کی ضرورت کیتے ہو ساتی ہے ۔ وہ بی ناممکن ہے ۔

سونگر و <u>سبل یک م زا</u>غدم قادر کے <del>تک</del>عی فقوش اور ورب رند پر ساہ وازهی بهت نیک همی و زیوی و حاجت اور شاندا رتفیمی را کارو ک باته ساته ، قف زندگی نے ان کے میں من کود ، چند سرد یا تق بان! احساس اِ میدا رکی جمی ا ن کا ایک حسن نتی مثلا! مغرم میال عبدا مجید صاحب، دا راصد رغولی در وه ، منت میں كه چندسال فبل جب خالسار و را صدرغ في معاقد قمرين جورز فيم ، خيارا بنا خدمت بی از بانتما تو چنده تبکه انسارالله کے سیسے میں محنتہ مصاحبزا، وم زامجید احمد صاحب صاحب کی خدمت میں حاضہ ہوار ہیں ہے فر مایا کہ اس فقم کے کام آپ نے اپنے فرزند مینی صاحبہ ۱۱ ومرزا ندرم توہ رحماً صاحب کے میر و کئے جوت ہیں، اس کے ان سے راجہ بروں۔ ای طرح تمام زمینوں کی فالمہ ورئي آھي ٻاريءَ مدواري اور تمام و في تر ئے ميپوير آياشن کي فالمدوري ورو قتي ٿو ي في مدواري آيين والساعم جيز وولدام تا وربو جيب آخري في مدوري فاس من بو تَوْوَهُ تَعِيرُ السَّالِينِ لِهِ مِنْ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ لِي اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ والمُهِينَ في التَّخْرُومُ تَكُ ان سعارتا ربا وراغو با کا منصوبه انا کام کردیا اور مردک پر بای نقل کران ک و بيول کا نشانه بنتا قبول کر بيا۔ ان جائی قرام کی کا پهريمبو اينا ہے جو بين جمعة جو پ

### كەقلامت تك اس كەن كاپ قىلىرە ئەرەپ بىر سىردول كى طرق جىمگان رەچىگاك كىلىرى

قدر کین کرام او پیتمی امتیازی شان جو صاحبر او و کے نصیب میں خدا نے کھی کا گئی ۔ ۱۹ رہ ج میر کے قائب مند سے تکھیجو کے مہارک الفاظ میں وقت میر قلم ہ ہ نہتا ہے کیوند میر کے قالانا زام رغم کے جذبات و اس طال میان فرماتے میں

المحقوں کا تاہ تھا کہ ایک ہوئے ہے ہے ہے ہے ہیں من کی خویوں یہ ہی نظر رکھا تھا۔ میں جو ان تھا کہ ان ہو ہے ہیں کی جو ان ہو گئے ہیں گا ان ہو ان ہو ان ہو گئے ہیں ہو ان ہو گئی ہو ان ہو گئی ہو ان ہو گؤی ہو گئی ہو ان ہو گؤی ہو گئی ہو ان ہو گؤی ہو گئی ہو

ین اے قادرشہید، قابمیشه زنده رہے ۱۹۸۸ء بهم سب یک ۱ ن آگر جھے سے علقے ۱ سے میں سازند و بارنا مرقاد ر، یا کنده بادے

وه لاکارے گئے:

کی حفاظت قوم کی جان ہار کر صدیتے جاؤں میں تیرے ایثار پر

ما جن وم زامجيد الدعهاجب السانعية أزما سانحه كه تاثرات بيان

الفضل ١٣٠ جولائي ، ١٩٩٩ ،

کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ' کسی نے گئی کہا ہے کہ انسان تو اس و نیا میں آتا ہی مرنے کے لئے ہے' اساس سے قو کسی کوفرار نہیں المومن بھی مرتا ہے اور کا فر بھی انہیں بھی اپنی قوم کو روتا اور سکتہ کی جاست میں چھوڑ کر رفیق املی ہے جاستے ہیں۔ دیکھنا تو بیہوتا ہے کہ کسی نے زندگ کیسے کز ارک اورموت کو کس طرح آتا غوش میں لے دیایا موت نے کس طرح اپنی آغوش میں سمیٹ لیا ؟

سنتن دین محر کو دو سکت ہے کون اس کو کا کو دور سکت ہے کا اس کو طوف سے بچانے خود خد بھی سے کا جان جان آفریں کے سرد کردی۔

كيونكه

آپ صحت مندفکر و ہوش کے ما یک تھے. بہا در و ب خصر تھے ہڈا اپنی قوم کو ایک

گہری، گھناؤنی اور گھمبیر سازش سے برتھی بھی کراپنے خون کی حرمت کا حق ادا کرگئے جس کے بئے زبان حال ہے قوم جزاک ابتد جز ک ابتد کی صدادیق ہے۔

ہ تی رہ بید مسئد کے س طرح ان کوموت نے اپنی متنفوش میں سمیت ای ؟ تو جمیشہ خوشیاں و بینے والے قادر کے مشیم ہوہا جان! موت قادر پر وار دنیمیں ہوئی بلکہ وہ قاز ندگی کی چادراوڑ ھٹے جوئے رخصت ہوئے میں اور اللہ تحاق کے ومعروک مطابق جنت میں بہترین رزق حاصل کررہے ہیں۔

يا يَهَا النَّفُ سُل المُطمئنَةُ أرجعتي الي زَبّك راضِيّـةُ مَرضيّةُ فادخُلي في عبادي وادخلي جُنتي ر

''اے مظمئن رون!اپنے پروردگار کے پائ واپس اوٹ جاتیا پروردکار جھ سے خوش اور قر اپنے پروردکار سے خوش۔قر میرے بندوں میںشائل اور میری بہشت میں داخل ہوجا۔'

واقعہ شہادت: ۱۲۸ اپریل بروز بدھ سے کے وقت جب رحمت کے بازو

### ليكن

الب عن يزم غذم قد در شهيد كا جو غيم معمول كارن مد به وه يد ب كد اي و تهجه الم كرك كد يدائي الب عن برم ب الم كرك كردائي و يه تعليف اى جردائر الت جم على بره اله فيلس كي كدائل و يو تعليف اى جردائي ب الله الم بي و اله فيلس كي كدائل و يو تعليف اى جردائي ب الله كي درائل في كرد كرفي مردائي ب الله كردائي و به هم ل سد مدر في مردائي مردائي من الموضل كي أن تاكور و و قل مربع بنه الله سقد اليمن بزى الفت جون من ما تهد مصل ب برد شت أمرت بوت او ان شد بها الله كردائي سات الله يوائل من الله او مدرائل من الموسلة بي كردائي بي ان الا فوائل بهدائي من الله بي الله الموسلة بي الله الموسلة بي الله الموسلة بي الله الله بي الله الموسلة بي الله بي الله بي الله الله بي الله الله بي الله الله بي الله

<mark>''تعفین ملا فیمن:</mark> رون رئینه و این مهاجه ۱۷ و قار شهیدان کی روجانیت دانک ناده مهرا هیف کی

ره ن رائنگه دارد مداجه ده و قدار آنهیدان ق رو مداینشه کاربید این پرداد مهمان با معمل ما بعد مراهنگیرد بازد مدارد در این در این این این این مشکد تصدیرین

ال الله المعلى المراقب المراقب

ین نیمان مجبوب خدینة اکتران شراید داند تحال کی تی جانت اور خدمت برائے والے والدین کی خدمت وفر بانیو و بری برائے و سے والے یون دلیوں کی خدمت و محبت کرتے ہ ہے۔ مرابی پر یوہ جسم صام<sup>انکی</sup>ن خوالی را تنها في ه خدمت مرت وال مقدس وجود الن هذه الريل 1999. و تشخري خدمت جب کي تي تو ۾ دي سوڙوا راور سنههين انتھيار تنهيں۔ ٻزار وي کي تحد و میں بام کی بھا متو ل کے دحما ہا ہیا ہے ۔ وہ کے وہ ان کی انتہ میں شرکت تھے۔ پئن ٹن ہر دل ہے چین تھا اور اس ہے باک قربانی پر خدا کے تضور تجد ہ ریز وروماً وَتَلَا كَدَابِ مُونَ مُرِيمُ إِلَا كَ أَمَرُ أُو بِرَبُقِ لِ سَاتِمَ سَلِي السَّلِيمِ **كِيمِ** مىسساھنىي كام قىھ ۋخون بار گەر بوڭرىنماغت ئوردىنىڭ ۋەمۇجىپ بوچاپ كە آئین با بیاد ما طن نے سوٹو رہما ہوت دیتے المہارے میں جو ق ورجو ق آئیج مولی و خالد ن معنا سے ان موجود کے لیے انہیں کی خال کا دورہ میں ان کے ان موجود کی استعمال کا انتہامی کا انتہامی کا ا ساتین وم زام ور حمرص حب نے بعداز نماز مسر نماز جناز ویز حالی اور بعد ازاں دوقعاروں میں احباب نے شہیدم حوم کائٹ خری و بیدار نیابہ یونے منٹے کے لک بین مخری میرور جاری رہا۔ ان کے بعد جناز و کند تعول پر اٹھا ہو کہا جس ك م الله على بالرفط ك تقد جنازه ك أره فدام الا لا يدك رضا کا روں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کرایک دا فروینا رکھا تھا۔ بیت المہارک ہے بنازہ چیر کچے کے قریب روانہ ہوا۔۔۔عام قبرستان میں قطعہ شہراء کی ي رويع رئ مين مد فين تمن مين مين كي سرار هي تيم يج محتة مرصا تبداله ومرز المرور حمد صاحب نے دیبا کرائی اور ہے رہاں اہل ریوہ یو پھل اور سو ًوا رقدموں کے

ساتھ والیں ہوئے۔

مبحود سامنے تھا لہو سے وضو کیا ہر قطرہ اپنے خول کا بہاتا ہوا گیا آیئے!ہاتھا ٹھا کروعا کریں:

'' کہ میرے مولی اس گھر کو برکتوں سے جمرے والے بچ کے مسافر کا ہر قطرہ خون بار آور ہو کر جماعت کو بڑھانے کا موجب ہوجائے۔ آمین ٹم آمین۔

## إكنظر

صاجبز اده غلام قادراحمر :pt صاحبز ادوم زالجبيد احمد صاحب ابن قمرا ارنبياء حضرت مرزابثيراحرُصاحب يدائق احدي يعرب: ۲۲ سال ، جۇرى ۱۹۲۲ : 5 ایم این گیبوز رائنس ( جارن میسن و نورش) 10-12 ۲۳ جۇرى، ۲۸۹۱ء شادى: ۔ ہر ممکن '' سیانی بیدا کی تا کہ جماعت کمیلوٹر کے نظام میں مهر واور خدمت داخل ہو۔ واقفین نو کو زیا نیں سکھائے کے نفام کا سرخیل تھے۔ ہارؤ دیوز کا کام خود بھی کرتے تھے۔ یہ شعبۂ زندگی مِن كميو ژرانج كيا، وغيره\_ قر- في تعليم، قرآن پاک ہے بہت اکاؤ تھا۔ کچھ حصہ ابتدائی عمر میں حفظ بھی کیا تھا۔ ہاتر جمہ دقفیم پر ہے تھے۔ ا ی ویث أكتب حفزت متيتم موغو وبيبيه السام كالمطالعات وركزت روجا في خزائن.

خدام الاحمديد كى پائشان كى م ئز كى مامدين بطور مبتم تعنيد البتم مال ك خدمات: طور پرخدمات سرانج م دية رب-۱۹۹۳ مي ۱۹۹۵ مي ۱۹۹۵ متل مقا كى روه تجے۔

تاريخ شبادت ۱۰۱۶ بريل ۱۹۹۹، بوقت صبح

مقامشهوت چنیوث (چنابیل)

جنازه: محترم مرزام روراحم صاحب

تد فيهن: روه، قطعهٔ شبدا ، من زعفے چھے بچے ، ۹۹ سے ا

شائل. بہت محنتی،خاموش طبع،ب شار صاحبتوں کے

ما یک متنسر امرا این د نواز ، درویش میسطیعت ، جذبه

خدمت ہے معمور،خدنیدا وقت کی آنھیوں کا تارا

لواهين المة ان صرنهرت سلامه اليب بني اثبين ميني

أنبهره وأسعى محل رسوال أريط

## حوا ین صر ، خدا کے فضل اور رہم کے ساتھ

# محترم ۋا كىژعبدالقدوت شهيد

کپھ نوش قسمت وال ہے بھی ہوت ہیں کہ نیک بنتی کی ایک Chain ان کے خاندان ٹیل بن چاتی ہے۔ مرفموہا ایک تاور چیند روز بخت کھی نے این چیل بی اور مات سال بیا بی حرار مامووی رحیم بخش سام ساره تندا جوندا مُ النَّمُولِ مِنْ عَلَى مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ أَرْمَتُوا مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الرَّاوِرِ عِنْ الرَّا ر شت کے باب تھے۔ ور بھیشا خرقی روحانی اور بی انتقاب کے کے انت میں ہوت تحے اللہ ایس ہی آئے این عطرت کی موجود علیہ سل م کے مرة تول مين بين تقير ورج خدرتن بي المستحدد مين منتي منتون شويت كالشرف تھے۔ یب دفعہ بازی کے رائٹ میں مووی صاحب کی افتدا، میں حضور نے نہاز نجى دانى - سارىيە ئى دىرىدى نۇش قىيلى ئەرۇم دى رئىم بىنش ئونسىپ رول ورجب مووي صاحب كي وفيت جولي تواهمت خديد من التي شافي في المورد نىز جناز دې د يوسايو بلد نماز و مندها بنگي ديات پيات شعبق هنر يا تنځ موغود ميه عرام ہے اور مصاری م<mark>تی سے سے سے ا</mark>لیجائی دریتان نک بخی ہے۔

س ل الديمدية المرافق ١٠٠٠ النبر ١٠٠٠ ينه مخود ١٠

ق رئین کرام! مجھے مواوی رحیم بخش صاحب کے متعنق منفرد و ممتاز واقعات بتانے کی اس لئے ضرورت چش ٹی کا میں ٹابت کرسکوں کہ بزر و ی کی دعا کمیں شاہت کرسکوں کہ بزر و ی کی دعا کمیں نسلوں کوسنوارا کرتی ہیں۔اور متی کی اوالا دبھی ضائع نہیں ہوتی کیونک تقوی کی جڑیں بہت گبری ہوتی ہیں اور یہی مومن کی خوش نصیبی کی معامات ہوا کرتی ہیں۔ جو ہمیں آگے چل کرؤا کم عبدا غدوی شہید ابن رحیم بخش صاحب میں نظر آئیں۔

### دوسریے یه ثابت هوا

کہ خداتی بندوں سے جب راضی ہوج ئے قواحسانات اور انعامت کی ہرش کرتا ہے۔ سب سے بڑاانی میکی ہوتا ہے کہ انسان کی سل اپنے بزرگوں ک نقوش کو محو نہ کر دے اور باپ دادا کا لگایا ہوا پودا نفاور درخت میں بدل کر محرالم اس بن کردکھائے

#### چنانچه

قار کین! میرے علم میں زمین سندھ کا ایک اور حقیقت بھی محفوظ ہے، اس کا ذکر کرتی ہوں ہوں ہے کہ مید بات و ضح ہوجائے کہ تقوی کی جزیں بینگ گہری ہوتی ہیں ہاں اور میں بین اللہ میں ایک جند سے بی پروفیسر سید عبد الفادر بھا گلبوری ہتھے جو ۱۹۰۳، میں المام زمال حضرت میں موجود مامیدا سندم کی محبت وصحبت میں آسکیسن پات سے اور تعلیم وتعلم میں حد درجہ اللی مقام رکھتے سے اور مزید برت حضرت ضفیفت اسک الله وال مولوی فور مدین صاحب کا شف ش گردی بھی حاصل تھا۔ قرجب بروفیس صاحب میں زندگ میں داخل ہوئے قو انہوں نے اپنی تن م صدحیتوں کو تربیت ہی صاحب ہوئے تو انہوں نے اپنی تن م صدحیتوں کو تربیت ہی اولا دے سے وقف کر دیا کیونکہ فیض ربی کے ساتھ ساتھ سے فی تعلیم و تربیت ہی اولا دے سے وقف کر دیا کیونکہ فیض ربی کے ساتھ ساتھ سے فی تعلیم و تربیت ہی اولا دے سے باقیات وصاحات بن تی ہوئی اور خدا کے فیض سے بن کی اوار دیلی منتقل ہوگئی۔ اسے باقیات وصاحات بن تی اور خدا کے فیش سے ان کی اوار دیلی منتقل ہوگئی۔ خوش بختی ان کی اوار دیلی منتقل ہوگئی۔

#### کیسے ؟

واس طرن نبول نے اپنے پختہ یون کی بند پراپی نسل کی ترجیب یک کی کدان میں قربی بانی نسل کی ترجیب یک کی کدان میں قربی بان کے دو بینے محتہ م پروفیسر میاس شہید اور و منتقبیل بن عبدا قد ورزمین سند ہو میں صداقت احمد یت کے علم وار تھرب المدان براہ باک ان دونوں مینوں نے اپنا خون دے رائد مرد بات کردیا کہ تھوڑ کی تردیا نیوں کے نتیج میں خدا تھی بندا خت پرزیادہ فضل ناز ن فرہ رہا ہے اور اتنی جدر کی جدر کی فضل فرہ رہا ہے کہ اس کی چیک د مک سے آئی میں خیرہ ہور میں میں ہے ۔

پن خوش نمیر و اساری پی ۱۹۱۸ کے یہ ایک میں مقوق کی جھوڑ جات ہیں کہ ان کی ۱۹۱۸ یں قربانی ہے مید ن میں ما بقون میں جاش می موقی ہیں ہے بی حال کی من عبد عدوں شہید مجمۃ ماہ رمحۃ مشہید عبد عدری صاحب کا تھا کہ داکھی انسانوں کی خدمت کرت کرت سندھ کی خشک زمین ونذ رائد محبت ووف چیش کرت سے کا کل کھڑے ہوئے و نہ در نبوں نے جابات کردیا کہ جو وک قوم کے ہے سے دیتے ہیں ان کی منز ل ہی جدا ہوتی ہے وہ وقوم کی دیو ہے ہے۔

یور ہے کہ یہ طیفیں بھیمیش اور اذبیش ان کی نسوں کے مراہب روطالے والی چنز ہوتی ہیں۔ وہ حدوت ایمان میں مضبوط تر ہوجات ہیں اور شیریں ٹر ات حاصل کر جتا ہیں۔ قرائے تن ہم مووی رتیم بخش صاحب کی وعا دُل کا ٹم و کھتے ہیں:

مولوی ار حیم بخش صاحب: مووی مداحب شده سافراو ک کنه پرمشتن تلوندٔ می جمنه اس مین متیم متند به شعبه اختیار کرک موام کی خدمت کیا

المهابع الاعامية كالتان المايان المايان

کرت تھے۔ بہت اجھے طبیب تھے بلکہ طبیب کو ب کام سے جانے جات میں ال

نئیب و گوں کو خدا تھاں کی رحمت ہے کی خواہیں عموماً آیا کر تی میں۔ چنانجیا ایک وفعہ ۱۹۰۵ میں مووی رحیم بخش صاحب نے نواب ایکھا دو حضورُ وکھیا۔ یا ہتخمینُ م صدحیرسات ماہ کا جوا ہوگا کہائی خا کسار نے خو ب یعنا كه مير كَ مُر اللَّه تعالى كَ يُرْفا الإيه أَن كانام مبدالقد الله رَمَّا ت يسوا بيا أن الله تقى ك مشكل ت الأكام و براس كانام مهيرا تقد وأن رها ت و و و و ي و ولا کا جو نذرانه کے ہر جامبر خدمت جو رہا ہے۔ قبول فرمائے، وہا ہیں، میں د ماؤں ک<sup>ا تعمی</sup>ق ہوں۔از طرف ، نیا کسارے رحیم بخش ،تبویئری جھنھا ں۔ <sup>آئ</sup> یاد رہے کہ نذرانہ کے طور پر پیش کیا جائے ۱۱۰ ۱۹۰۰ مبیر مقد ہی ساحب کا تھا جن کا نام پیدائش ہے کہا جی رُجا کی تھا۔ بیشب و پھنٹ القدوس کا ایر بندہ تی جو خداتی کے تقوق کے ساتھ ساتھ بندہ ں کے تقاق اوا کرنے ک کے بنی بیپر کہا گہا تھا گیا ہو جا جاتا تھا کہ آمو مذکی جھنھا جا کے مقام بر 1918 ۔ میں پیدا ہونے والہ کو ہر سندھ کی خشک زمین کو اپنے خون سے سے ب کر ہے مزين بريه ورنوبة من تكيينه أن جائه كالمسائل بياري بياني بنرول ك هوق ١٠٠ برك مين بار ١٠٠ ي ي تيم بهرك يهي ميم كان عليم والمها يُرو اللهي يُحَدُّ م بناب مهر علوان ڪارڻاء ڪيجنبول ڪ جديين بنڍڪ ٽري ٿي اور

عمر میں ان کا نام عبد گرفتن میر عبد شیور تناب و بہت بیند ایریہ ہے ۔ عبد میں ان کا نام عبد گرفتن میر عبد شیور تناب و بہت بیند ایریہ ہے۔

تقع النَّهُ وَمَا أَعْشُ مِرْ أَمْرُ وَوَ مِنْ تُعَالِمُ مِنْ مَا تَقَالِمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَالَمَ و

ا الله عن الرائم عنوان كريد و مية تقدران كه بهت منة شروين بقد في الله في الله في الله

اصحاب احمد ، جلد ميز دېم ، صغيه ۱۵ ا اصحاب احمد ، جلد ميز دېم ، صغيه ۱۹

46

پی دا مرسان کے روحانی خودان سے مجت کر کے فودائن کے مجت کر کے فودائن التجام اللہ میں اور کا اور اللہ التجام کی اللہ میں ایک اللہ میں ایک التجام کی اللہ میں ایک التجام کی اللہ میں ایک التجام کی اللہ میں اللہ میں

نے ایک تملی قدم اٹھاتے ہوئے محترم حافظ فتح محمد صاحب کوایئے گھر میں رہائش مہیا کی تا کہ وہ ان کے اہل وعیال کوقر آن مجیداور دینی مسائل سکھھائیں اور دینی ما حول میسر کریں ، بلکہ محلے کے غیر از جماعت بچوں نے بھی حافظ فی محمد صاحب ے استفادہ کیا ۔اور حقیقت میں بیقر آن مجید کی تجی محبت ہی ہے جوؤااکٹر قید وئ صاحب کے اسٹمل ہے ظاہر ہے کہ وہ نہصرف خود قرم ن مجیدیز ھتے ہکدا یک احسن انتظام كرتے كدان كا بر منے واله فيفل ياب بوجائے۔ چنانچه وه بلانا خد رات سوت وقت تفسير بَهِ منه وريز هنته اليخ شفاخان مين بهي انبول ني ت ن مجید کا ایک نسخه رکھا ہوا تھا۔ جب موقع متا افور اتلاوت فی مات ۔ اَ رَاسُ وَتَعَمَّدُ د ینامقصود ہوتا تو بمیشه اینے پیارے موں کریم کا کا م ہی جلور تحفہ پیش کرنے میں فخر محسوں کرتے ۔ای لئے اپنی بجیوں کی شادیوں پرتفسیر کبیر اور روحانی خزائن کے سیٹ تخفے میں دینے اور جمیشہ تا کید کی کہ ان جوابر پاروں و عجز ہے ق ول ود ماغ ميں سياني، خداتم ہے رائني ہوگا۔ انشاء الله

قار کین ایاور ہے کہ بیاس خداتی سے مجت کی شانیاں بی کیونکہ جس نے بھی اظہار مجت کرنا ہو، واپنے بیارے کی بیار کی بیار کی ہو کی وحد رجان بناتا ہے ، والی ورون کی بیار کی بیار کی بیار کی ہو گائے ہے ، والی ورون کی میں ہوتا ہے ، وروز کل بی بہت تھے۔ وواکٹ شب بیدار کی میں است تو الله مول کی بہت تھے۔ وواکٹ شب بیدار کی میں است تو الله مول کی جو بہت ہوگا ، وریت رہتے ، فرات سے کہ کہ داری سے ماکھتے ہو ہو ، وو خوری جو بہت ہوگا ، می رہے گئے کروے گا۔ خداتی سے حضور می خور مون خور وری ہو بہت ہو گا ، میں کا ربیلی تھی کہ داری سے وریت کی بجائے مون خور وی ہو بہت کی بجائے میں کہ بجائے میں کی بجائے میں کی بجائے میں کہ بجائے میں کہ بجائے میں کہ بجائے میں رہیم وکر کھے کہ جائے کہ دری وی میں رکھی کے کہ دری وی میں رکھی کے کہ

عشق الهي \_\_خيرالوري: فدية قال الدراس كالمجوب مستفي في س

48

مجت بید این چیز به جومومی واقایت سے میں زئر ویق به اور شهید کا متیاز مجن به که و ما معود پرخد و در ای کے رسول کی مجت میں اس حد تک کم دوکہ و ا خود و جنول جائے و در پیرمجت کا معمل تی ای دوتا ہے کہ اپنا سرس خات میں پیش کر دیا جا باق آئے تا ہی است شہید کی از ند کی کے اس پیمو پر بھی خود در بیٹ میں کہ و و ہینا فی تی اور اس کے مجبوب کے کس حد تک مشتل دعتہ تھے۔

والديس حناهذو فيسالنهدينهم سُلِلسا وان الله لمع المحسنين ـ (20 آيت الحكوت)

تر جمہ المعنی وہ وہ جو جم سے معنی وشش کرت میں جم انہیں شرور ہے راستوں کی طرف تانے کی تابق جشمی کے ماور میں یقی محسنوں ہے۔ مما تھ ہے۔''

الله تحال نے اس آیت میں فر مایا ہے کہ وہ واٹ جو اور ان میت اور ہوری میت اور ہوری میت اور ہوری میت اور ہوری میت اور ہے وصل کی کے لیے جدو جہد مرت میں واقعین جم متو اتر ان راستوں کا پہنا اتا تے ان جو جم تک کینچے و سے میں ہے۔

گویا

ا او و و ا جو ہے و ل سے او شش کرت میں کے انہیں خدا تھی و قرب و اصل ہوتا اللہ ہوتا ہو ہو ہے اور اس کے اللہ تو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو اس کے اللہ تو تا ہو ہو تا ہو ہا ہو اس کے اللہ ہو تا ہو ہو

آخا میں کے ساتھ روزے رکھتا ہے قواللہ ورہے کہ اس نیکی کے نتیجہ میں آت نماز اور از کو قااور کی کی قوافیق سے یونکہ ہائیلی دوسر کی فیکی کی طرف سے جاتی سر انا ہے

تا تُرات سلیم شا چېرا نیوري: پئ شهیدمنته مربخون جاننه میخی که نماز روحانی جسم کی اصد ت کا ایک فر جدے ماہ رہد کیا لیک سیر تھی ہے جس پر چڑھ کر نمان فدات ما قات كرسكتات فيصوصا نماز بالمامت كالبهت الترام ريت تقعه باس کے متعلق ثبتہ مرمیاں شبیم شاجب نیوری افضن میں اپناروزانہ کا محمول کا ذا كرات بوع المريز كرات بين كه الأناس بيتي عدر كراي حالوات شاه آبیا ہوا تھ اور اپنے وکان واقع قیملی کوارٹرز میں تھیم تھا پاروز نہ ہ معمول قل آئھ نو بچے تک ہاشتہ کر گے ہو ہے تکل جاتا اور چند قدم کے فاصدیرہ آئی وَا مَنْ صاحب كَى كَلِينَكِ ` اشْفاميدُ يَوْ 'والنَّيْ ماركيك رووُ يَرْبَيْنِيَّ جا تاله أَنْ صاحب خدہ بیش کی سے خوش آمدید کہتے اور اپنے قریب کری پر بھی ہتے ۔ کبھ دیر تَفْتَلُو بُوتِي ، پَيْرِ مِر يَفْنُول كا تانتَ لُك جاتا اور النَّهُ صاحب بَتْنِي الدراه ربَّتَي باج ت اور باری باری م یضول کی نبش ، کیها کر ، وا تنجویز کرت به کی و تعبشن کاتے، کی کو دوا کیں استعمال کرنے کی ترکیب تمجیلات یعن ک دوران انبرات يرحت ربتا في اجازت برجود جاتاه رويم البب عاماقت کرتا ہوا ایک ہے مجمود ہاں تنگی جاتا ہماں اوا مناصاحب بھی مرینہوں ہے فارق الوراية المراقية في المراجعة المرا

حضرت مصلح موعود کا فرمان: مندرجه با حبارت میں بزروار سیم شاہب بوری نے پی معمول کا اگر برموقع شبارت الکائر قد می صاحب کیا ہے آمر ہورے سے ایک جمد ایا ضبط تو ریمیں دے بین کے جس نے شہید محت ملی از ندکی پر نما یوں روشی و ان ہے اور یہ جملہ برموقع اور برمی موسط میں کھوظ ہے کہ میں کبی بیون کرنا ہے بہتی تھی اور بہی مقدس فر مان میرے علم میں محفوظ ہے کہ الاسین نے اپنے تج بہتی نمی زیاجی عت ہے برحد کروئی چنا نیکی کے ہے موٹر نہیں موٹور نہیں ہوئی نے ایس کے ایمی کے بیار موٹور نہیں ہی بدا عمل کی یوں نہ ہو، اس کی ضرور اسد ت وسکتی ہے اور وہ ضافح نہیں ہوتا اور میں شرح صدر ہے کہ اس کے سے اصلات کا موقعہ میں شرح وہ نمی زیاجہ عت کا پابند اس رنگ میں ہو کہ اس کے سے اصلات کا موقعہ ہے۔ گروہ فران میں بروکہ اس کو اس میں بندے حاصل ہوں' ۔۔۔

ائی طرح موجید و مقصی فرح کتی بین که این نیون وقت کی نماز بیت الذکر میں جائز اور میں مقصی فرح کتی سامیرے انکھ جات اور سب گھر وہ وہ بیرار کرت اور نماز کی تقیین کرت به نماز ہے والیس آگر قرآن پاک کی تعروت کرت ور مراک کو نماز کے بعد تفسیم کبیم اور دوسر کی دینی کتب پڑھے ہوئے سو بیات کھے ہیں جی بیش اور دوسر کی دینی کتب پڑھے ہوئے سو بیات کتھے کہ پچر بہاں تک انفاق فی سمیل اللہ کا تعمق ہے قر سسید کی می خدمات میں بھی پیش بیش میش میش رہے دارہ موقت کی ہے گھر کید پر بینک بینک کہنا اپنا شعار بنا ہے تھے۔ موسر سامی ہوتی کی ہے گئے کہا کہ این شعار بنا ہے تھے۔ موسر سامی ہوتی کے بنا کہا تھے اور اور کیک کا خاصا خیا ل رکھتے تھے ، مقائی ضرور تو ل کے بینک کبتے رہے ، مقائی ضرور تو ل کے بینک کتھے رقم کا وعمرہ کیا ور اور کیک کا خاصا خیا ل رکھتے تھے ، مقائی ضرور تو ل کے بینک کتھے رہے کہا کہ دور تو کی کے بینک کتھے رہے ۔ مقائی ضرور تو ل

الغرض میر قریقے مجت خدا اور اجائی رموں مجر مصطفی بینے کے مختف زاوے جو کی مذکل رنگ میں ممیں ان کی تمام زندگی میں نفر آت میں انگر الیک نمایوں چیز جو تمام زندگی پر محیط رہی ، وہ ہے خدمت فعق ۔۔۔ میر جذبہ ان ک

روز نامه الغضل ۲۲ تومبر ۱۹۸۹ ،

شب وروز میں ہر پہلو ہے نمایا ل ظرتہ تا ہے۔ا کرچہ پیاجذ بدان کوورا ثت میں ہی ملاتھا. پُھر بھی انہوں نے اپنے اوقات کار کواس طرح منظم کیا ہوا تھا کہ کُونُ دھی تخفس وقت کی قبت کی وجہ ہے واپس ٹا کا منہیں جا تا تھا بکیدان کا طریق کا رتھا اکہ مریض کے تھر جاجا کرائل کے وقعون کو ہائٹ تھے۔ اور بڑے اٹل پیجاند پر وگوں کوفائدہ پہنچات تھے بیٹی بھی میش کا مدن کرے وربھی مرش کی پہنے ن کرے اور کھی روحانی غذامہیا کر کے وہ بہر عورا ہے اردگر د کے لوگوں وشفاد ہے کی گل ضرور ترتے تھے۔شفا قوائند تھی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔مگر ہود مااہ ردو، ہے خدا کو رانشی کرت او راوگول کے بیٹے رضا کی راہیں ہموا را رتے تھے۔ چونکہ میا ع صد سندھ میں رہے ، اس سنتے بیہاں کے شہری اور و بیہا تی سندشی بھانیوں کے مزان شائ مو گئا تھا وروک جوق درجوق آپ کی طرف فیٹیے ہیں۔ ت تھے۔ بعض وقات آپ کے مطب میں تن وجرے کی جکہ ند ہو کی گئی۔امند تن ک ک آپ کے ہاتھ میں شفارکھی گئی۔ وہ ہاتھ اپنے میشوں کی تعمق یا فی کے ہے ہ ما نیں جھی کرتے تھے۔ سندھی زبان روائی ہے والتے تھے۔اہ رٹھیٹیوہ یہا تو ل ى زيان بھى تجھيقە تقىرانىد تى ن ئەرىندان ئوقۇ كل مۇنا داورمجېت كالىيەم ثان جذبيە و با دُوا تقاله و فغر را و رہے خوف ہو گرم یضوں کے کھر و ل میس بخرنش میں تی جائے تھے جَبِیہ انہیں ہمکیوں کے فھوط کبھی موصوں ہوتے تھے لگرر جب کی اٹسان پ مرشت میں بی اوروں کے کام آنا ایر میں جو تو وو بی زندگی کی برواہ نہ کرت جوے آئی وہ جاتا ہے۔ بیٹک اتو تی اعماد کا حیار پائٹی اپنی ایک ممتاز شاج رکھتا ے۔ گوہ وہ کلما' قوحید کا زندہ امر وائن ٹبوت تھے بیٹی انسان خد ہے مجت کرتا ہے اس کے نقوق اور مرتاب ایندوں کے نقوق اور کرتا ہے وال سے وفا کرتا ے ، ان پر رقم مرتا ہے ، ان ہے ، کھا ہا نگتا ہے ، ان کے دحند ہے سنوار تا ہے اور قربانی کرے ن کے مشاہ ہاتر تی تو رکزہ ہے۔ اور بین اس کی زندگی کا ترام مقلمد ہوتا ہے۔ بین کین حال ڈائنز عبدا قلد دئن شہید کا تھا کہ وضد اوراس کے رسال کر پھیڈیٹے مجمہت وانسانوں ہے مہت کر کے حاصل کریا رہے تھے۔

### ليكن

بھی بھی انہ اور میں سے ایک فام ہ جھوا یہ بھی محت ہوا ہے جھوا ہے ان کے ہے صحت مسدمتی مسکون اور نیندگی دو نی کی تعاش میں سر کردا ہے ہوا کر تا اقعا ، اُکی مسبی و جھیش کی نیند ساد ہے ہے اور یہ سوماختی قو موں میں آتی ہی اس وقت ہے جہ قو موں کا مقدر سوچ کا ہوتا ہے۔

قار کین ات پ و قریا موه که کا زمین پر چند ماه پیت کا نموت سے
کا بد بخت نے اور صاحب کے تیمو کے بھائی اور شعید تقدیر صاحب وشہید
مرا پاتھ کین اور معرف تقدوی ہواس نہیں ہوئے بیکہ تھند رسیدنا میرا موشین
خلیقہ آت اور ان می خدمت میں اجاب مرض کیا کہ انہیں ہوئے بیکہ تھند رسیدنا میں اموشین
جائی اجدرہ اور شمنو اور بھائی عبدالقدیر صاحب ایک بد بخت کی کو یوں سے
شہارت کا درجہ پاکے ور بزول پن مواجب تبور کر یا ہے تھے حضور سیدنا خدیقہ کی
لواج کے بیاد میں موہ وشفی بہادراور دیے تباراک والور تو بائی اور کی خوابش رکھنا

تھا کہ خدالل جاوے ،سووہ گھڑ کی تھی کہان کی دلی خوابش خدا نے پوری کردی اورٹھیک ۵۷ دن کے بعدا بلد تعالیٰ نے ان کی **خد صات** کے عوض انہیں منعم عدیہ گروه میں شامل فرما دیا۔ بیشک وہ کھرا اور ایک سچا انسان تھا۔میاں سلیم ش جہبا نیوری آپ کے و کل اور تقوی کا ذکر کچھاس طرح کرتے تھے۔ ''امند تعالی نے آپ کو تو کل کا معی مقام عطا فر ما یا تھا۔لوگوں سے خندہ پیش نی ہے ستے اور مول کی رضایر جمیشه راضی ریتے ۔آپ کی شریب حیات پر فاخ جوا اور وہ عمد تک صاحب فراش رہیں۔ان کے ملاق معالجہ اور تیمارداری میں کونی کسر نہ انجا رتھی۔ پھران کے انتقال پرانتہائی صبر کانمونہ پیش کیا۔ بڑے بینے مبد ھی جو، پذا میں سیروائزر تھے۔ کینمر کے موذی مرض میں مبتلہ ہوئے اور ہے مرصے تک صاحب فراش رے ،ان کا علاج مجمی تندی ہے کرتے رہے۔ایک صاحب ابنی جا ونوشی کے درمیان حرکت قلب بند ہوجائے ہے۔ مقد کو پیار کی ہوگئی۔ ان سب صد مات کو بر داشت کیا اور جمین صبر ورضا پر کو کی بل نه آ نے ویا۔ '' جذب تربالی: المختصر معبدا عدوں شہید بہت ی مثانی خوبیوں کے ، یک تھے۔ مگمر بہادری اور بےخوفی ان کا متیازی خلق تھا۔ان کے بھائی کی شہادت ہ و الشريعية التي ربِّك مين جوا كه قرياني كوانبون ف جذب كريد اوروه مر وقت اس منزل کی تعاش میں رہتے کہ کو کی موقع ننفت کی نذر نہ ہوجائے یہ جنانچہ شہید محترم کے سئے وقت کا ام معنزت خلیفتہ ایس اراق نے کو ای وی دی۔ پیندون یمنے بچھےان کا خط موصول ہوا۔اس میں انہوں نے تھی تھ کیدمیر ابھائی <sup>ق</sup>ربان ہو ہے مگر میں یقین دل تا ہوں کہ میرے دل میں جذبہ قربانی پہنے ہے کئی کنا بڑھ ایو ے۔ انہوں نے میرا ایک بھائی قربان کیا ہے مگر میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میر ی سا ری اولا دبھی اس راو میں قربان ہوئی چی جائے تو بچھےاس کا و کھٹیں ہو کا راس الغنزل ٢٢٠ تومير ١٩٨٩ ء

ع مر سر عات المؤلِّر والرواري والم

بینتک وہ سے اور کھرے انسان تھے: 'س مجت اور پیارے حضرت خدیفة اُس ایران ایدہ مند تعالی بنسر واحزیزان کی قربانی کائن کرفر مات میں کہا

المُنتَ سِي اور كر الأنبان تقي كيم الله يكال كرول كي أم اليول من بدآ واز

بیند ہوئی جب ان کی قرب نی کی مطار کی <u>جھے تی</u> قو ب اختیار میر کی زبان پرقر آن اُریم کی بیآیت جاری ہوئی''ان خدا ئے بندوں میں وہ لوک میں جنہوں نے ا ایٹی نیقوں ویورا اُروکھایا، جو' ہے قوں'ور پنی تمنوان میں سے تھے۔'' '''

وہ اپنی تمناؤں میں ہے آسان تھے اور پھر خدا تعانی اپنے بندوں کی نیتوں کے مطابق کچل ویتا ہے۔ وہ اکٹر کھتے تھے کہ المیر الچھونا بھائی مجھے سے تچھوں نتی تکرشہا دے میں مجھ سے نبیر کے ٹیا۔ ا

یہ سابقون میں شامل ہونے کی تڑپ تھی ۔ پھر ایک دن ڈائٹ عبداللہ ق یٹی صاحب اور شیم سیفی صاحب، یڈیٹر الفضل کا کھرا اور سپے دوست ڈائٹ عبدالقدوس جب دے سال کی عمر و پہنچ قائس ناعا قبت اندیش نے پشت سے کاریٹن کا فائز کر کے ان کی عاقبت سنوار دی اور ان کواس اعلی مقام پر لے گیا

ا خطبه جعد، ۲۹ متبر ۱۹۸۹ و ۱۹۸۹ کل خطبه جعد، ۲۹ متبر ۹۸۹

جس کی وہ تمنا کرتے تھے۔ بیٹک سنتوں کا کچل ایند تعالی اپنے فضلوں ہے ، یا کرتا ہے اور ڈاکٹر صاحب تو تھے بھی ایک بزرگ مخلص انسان ۔

شبادت کا تفصیلی بیان اوراس کا جائزہ اس کئے ضرور کی ہے کہ جذبوں کوزندہ رکھا جا سکے اوراس Chain کو پڑتہ کیا جائے جس کی ہر کڑئی دوسر ٹی ہے۔ مضبوط تر ہوکر سامنے آرہی ہے۔

واقعهٔ شہاوت: جمرات ۲۸ تتم ۱۹۸۹، و پون ایک بیخ کی نام عدور شخص نے کاربین کا فائز کر کے بلاک کر دیا۔ پ فواب شاہ شہر میں اپ بھینگ و تن مارکیٹ روڈ سے اٹھ کر کی مریض کو دیکھنے گئے ۔ وہ واپس آر ب بیٹے کہ الپ کارکیٹ سے سو گز کے فاصلے پر مصروف ترین سرک ورکیٹ روڈ پاکی شخص نے پیکار بین لگا کر فائز کر دیا۔ عملی آور دو تھے ، دوف ن مید آور فرار ہوئے ۔

مکرم ڈاکٹر صاحب کوفوری طور پراید ھی ایمبوینٹس ک ذریعہ ق یبی سوں مہیتال میں پہنچ یا کیالیکن وہ دن کے ایک ہج ک مگ بھیگ اپنے موں کے هفور حاضر ہو گئے ۔ لمھ

تکفین و تد فین: ای روز رات کوفو ب شاویین و است میدا قدو ک سادب ک ربائش گاو پر تکرم کرامت الله خاوم صاحب م بی سلسه ن نماز جنازه پزشانی جس کے جدرت وی بیج سی کیمید میں ک ذریعے جسد خاک کو روه ایک میلالا الکے روز ۲۹ سمبر 19 می و جنازه روه کینچ جب مولوی بشارت حمد بیشا میلالا الکے روز ۲۹ سمبر 19 می میلول میں اور نماز جمعہ پراطان کا است وی کئی میلاد بیت المبارک میں محمد پراطان کا است وی کئی میلاد بیت المبارک میں محمد مولان ساحان محمود فور صاحب نماز جنازه برجن نماز جنازه برجال روه نے بناروں کی تحد و میں نماز جنازه برجائی داور وہ نے بناروں کی تحد و میں نماز جنازه

يل شمولات كي اورموصوف كالمشخري دييز رئيو \_ \_\_\_

آج ۲۹ متیر ۱۹۸۹، مسجد فضل اندُن کے ڈائس سے ایک با برکت اورار فنح آواز بلند ہوئی میرے آقی سیدنا امام وقت نے تاکید فم مالا ما اے احمد کی! تو اپنے درد کی ہروں کی حفاظت کر اور اس سے مالوں نہوں بار اس درد کی ہروں کو دعاؤں کے بخارات میں تبدیل کرتا لجانے''

بهارے مقدس وجود آمیر امومنین ایدہ تعالی بنصر و انعزیز نے ان درد کی ہروں گوففنل رتی قراردیتے ہوئے فرمایا ' جب بھی اہلاء آئیں گی،وہ ان کومغلوب نہیں کرشیں گے بلکہ ان پر وہ غالب آئیں گ۔ انی صداقت کے ذرعے اپن سیائی کے ذرعے ، این نیک الاادولاك فريعے اورا ين قربونيوں كے جذب كے ذريعے ، بس ان جذابوں ُوزندہ رکھو۔ کی کی جان ٹیس گے تو سارا خاندان جان قربان أَرِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ إِنَّ مِنْ أَنَّ وَهِي الرَّوْنَ لِبَرُونَ ہِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عِنْ أَق مخاطب کرے امام وقت خلیفة امسی الرابع خدا کی فتیم کھا کریقین و یا ہے ہیں کہ آپ میرے شم رخدا کے نفعل ہوں گے بیبال تک کہ جواب تک ہوئے ان کو بھول جا نمیں گے۔ کمٹر ت کے ساتھ خدا آپ کو بڑھا تا جیدا جائے گااور آپ ہیں اور آپ کی حافی ہے جس نے و نویر خالب آن ے ، ہاتی ہر بات جھوئی ہے ، ہر بات قصدے ، یکی وہ حقیقت ہے ، یکی ہ و حقیقت سے جے ہم عیدوی حقیقت کہد سکتے ہیں، لیکی موسوی حقیقت تھی، نین ابرا ہیمی حقیقت تھی ،اور یکی حقیقت نوح کی حقیقت ہے۔ پس

مایوں ہونے کی ضروبہت نہیں بلکہ وہ نمونہ زندہ رکھنے کے لائق ہے جو گا ڈاکٹڑ عبدالقدوس نے وکھایا ہے۔ جانی قربانی جمیس مرعوب نہیں کرسکتی بلکہ خدا کی راہ میں قربان کرنے کی تمناؤں کو اور زیادہ بڑھا جائے گئے۔۔۔۔

سیمبارک صدا ہے احمری کے درود وار تک پہلی اور ال میں اتر آن کی اور الله خور صاحب، مند عبد الفقوم صاحب، مند الفدون صاحب، مند العبول صاحب مند العبول صاحب مند العبول عادر المرابعة معبد المهم خون صاحب کے بینی رش وامام منتق فنی ہے کہ قربانی کا بیٹم کھیے کھول اور برزشے تا کہ آپ کے منت مشمیدہ ہوگئی کے اور اور شن ہوجائے آپ میں اور آک سے کندن بن کرنگ و مرابع کو اور کرندگ کا نصب العین بن جائے ہے شد سین اور کا کہ اور کرندگ کا نصب العین بن جائے ہے شد سین ہوگئی ہوگئی اور مند کا میں اور خور این شہید میں بین جائے ہیں ، ان کے خوال کا کہ خور است میں اور خور این شہید میں ہوگئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی نے آپھول کے آپھول

ے ہمرا کافی کوفی نہ ہوکا کہ ہم میں اسی ب رور تخر ہمرینے تنشل قدم پرچل کری کام ان ہوں کے تنے والے

الغرض وہ صالح شخص شہید عبدا غدوی کتے نوش قسمت سے ،کہ جن ک صدیقیت ک گو ہی امام وقت نے وے وی ورشہا دت کا مرتبہ اس نظیم بہا ، انسان کے راہ موں میں جان قربان کرک خود حاص کر بیا۔ نہوال نے اپن آرز و کے مطابق جان جان آفریں کے بیر کرکے شہادت کی مہم حاصل کر لی ہیں وہ مبادات دریانسیات کا ما هامس بوتا ب که انها ن وقر ب محمد رسول پاکتینی میسر آجائ به به ای شهید عبدالقدول صاحب!! آپ کومبارک بوکد در مصطفیر آپ کی و شک بینی کن مالحصد لله علی ذالک

### شهيدكامقام

حضرت الش فرمات بين كم الخضرت المنطقة في مايا:

" جوشخص بھی جنت میں داخل جوتا ہے، وہ وہاں ہے واپی و بیان کے واپی و بیان کے دائی دنیا میں آن پند نہیں کرتا ۔ اگر چداس کوز مین کی ساری دولتیں مل جا کیں ۔ گرشہید کی جوع ہے اور تیل کی وجہ ہے وہ تمن کرتا ہے کہ وہ دنیا میں اوے اور دس دفعہ خدا کی راہ میں مارا جائے۔"

( منج بخاری)

## اك نظر ميں

ۋا كىژعېدالقدوس مولوي رحيم بخش صاحب تلونتري (انتري) مين راطب ر عدم) -191A ۵ف ۲ ایج شلوار تمیض ، جناح کیپ امير جماعت نواب ثاه ۲۸ستمبر ۱۹۸۹ء كاريض م من من من الماريمي الم محترم مولوي سلطان محمودا نور بهبتتي مقبره عي أز هذا هي أن تعليم ) خوش اخلاق ، بهادر ، كمر اانسان جان نثار دين، داعي الي الله فديد اقت سے شق تار

والدمنة م ج کے پیراش قد وقد مت مهده زوفت شهادت تاريخ شيادت أبدش وبت و مشر و میران أنهاز حمازة ترفين . 12

تحمد ويأسلي على رسول بريم

الريد التي براء

# عوان صر، خدا کے فنل اور رحم کے ساتھ

# ملك محمرُ وين صاحب شهيد

على الا من قرب نياز ، ب الرقى الدب بيره الا جو الرون الا ال ب الا راه الديجات المباكد الله المباكد الم

 شہادت کا رتبہ یا جاتے ہیں۔ چنانچہ آئ ہم ایک ایسے پاکیزہ وجود کا ذَر خیم کرتے ہیں۔ جوکسی آلہ بھل سے قربان نہیں ہوئے بلکہ خدا تعال کی رحمت ان پر سایقگن ہوئی اور وہ خدا کے باتھوں میں ایسے سیٹے گئے کہ مرتبہ شہادت پا کر منعم مدیدگروہ میں جاش مل ہوئے۔ الحمد للّه علی ذلك

محترم ملک محتر م ملک محتر میں صاحب احمدی گھ اے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محتر منتقیم محتر میں ان تھے۔ یہ اور محتر منتقیم محتر میں ان تھے۔ یہ گھر اندوین میں فاظ سے ایک امتیازی مقام رکھا تھا۔ دونوں ہیں کی خدا کے نفس کے ایک متیازی مقام رکھا تھا۔ دونوں ہیں کی خدا کے نفس کے ایک محتر یہ تعلیم وزریت اوا اویل مکن محمد حد تک کوش راج بھے کیونکہ خدا تعالی کے محبوب حضرت اقدال میں موجود عدیہ السام کے رفق میں میں سے تھے اور سام سحاب میں ان کا شار ہوتا تھا۔ ملک فقیم محمد صاحب ہمی نادم میں بھی ایک محتوب علی ان کا شار ہوتا تھا۔ ملک فقیم محمد صاحب کو تا بھی نادم میں علی سے جن میں جھے ہیں ہوئے ۔ اللہ تھاں نے محتر مفقیم محمد صاحب کو تا بھی ہے۔ عدالے جن میں جھے ہیں جھے ہے۔

(۱) محمد المعلی ر (۲) محمد الدون و (۳) محمد الدون و (۲) محمد این و ر (۵) افتخال دین اور رحمت المقدان کے نام عقصہ دو بیٹیوں جن کے نام فاحمہ فی فی اوارا اور حمت فی بی مقصہ محمد البیخ والد صاحب و چھٹی اوارا المقصہ دری و مقدرین کا محتر م فقیم محمد صاحب کو بہت شوق تقالید و و بچوں کی تقصہ دری و مقدرین کا محتر م فقیم محمد صاحب کو بہت شوق تقالید و و بچوں کی تکمیداشت پر خاصی محنت کرت تقصہ انہوں نے البیخ بینے محمد و دین صاحب کو والد البیخ بینے محمد و دین صاحب کو والد کا البیخ بینے محمد کی بینے کا وی تعدد کے رائیسی برض سات ( کے )میل روز اند بیدل و والت اسمینی کرت کے میرا بینی راضی برض سات ( کے )میل روز اند بیدل محمول کی محمول کر جاتا ہے ۔ چن نجید البیخ کا وی تصافی بیدں آن جانا محمد و دین صاحب کا معمول میں برطانی حاصل کرنے کے بیدں آن جانا محمد و دین صاحب کا آب کی بیش زمینداری تی مگر و دین صاحب کا معمول میں البیکی بیش زمینداری تی مگر و دین صاحب کا معمول میں المرح فی مگر و دین صاحب کا معمول میں المرح فی مگر و دین صاحب کا آب کی بیش زمینداری تی مگر و و روشنی جو وقت کے مام

بیٹک یہ کنبہ خدا تعالی کے سیچے کی کا سی فر مانبر دارتی ، بیدارتی اورا نی ا وال و بَ عَنْ جمد تن مصر وف تقا كه تشيم جند وستان كي وجيه عنديا ستان ميس منتقل ہونا بڑا اطلق کورواسپور ہے شیع ہور میں مستقل رہا ش پڈیر ہوہوے اور محمد و پن صاحب نے بوجہ مدازمت مخلمہ یو میس مختلف مقامات برر ہائش اختیار ک مشالیا کیجھ ع صدوه شنخو پوره، از جور ، سیامکوٹ اور ساجیوال کے مقام پرمتعین رہے اور سا اوال مين جي ريغانر جو ڪ په ڇونکه ووبيت فرخن شاس اور ذهبين تھے.اس ڪ ہمیشاؤڈول کے مسائل حل کرتے رہے ان کی مدازمت ''نینز وینس کی تھی ، پنج کھی جمد روی اورموقع شنای ان فاحر ؤامتیاز تھا۔ ہاں ، وومن سب وقت پر من سب جا رنگمل کرنے کے جاوی تھے۔امام وقت کی آوازان کے نئے رو ل کی ننزائتی ماوراه م وقت کی تی معامت آپ کے رشاہ سے سے و بستا ہوتی ہے جو المیں مورہ کتا ہوں اور خصات میں میس ہتی ہے۔ چین نجے ملک صاحب ان ألَّه إلى ت إلى مجت وقم إلى كا اللَّ يَنْ عَلَيْتَ رَبُّ اللَّه اللَّه خَلَوْ الذِن كَا حاصل شده علم ان کی شناخت بن گیا۔ ملک صاحب نے اپنی زندگ کا ساتھی دو دفعہ نتخب کیا۔ پہلی ہور متہ مہ زم وصاحب سے شادی ہوئی ۔ ڈیڑھ سال کے بعد جن کا انتقال ہوگیا۔ پھر دوسری بار حمیدہ سطانہ بیکم صاحبہ کو جو کہ دھنرت حافظ حامد علی صاحب مرحوم و مغنور کی نوال استھی، انہیں ہے نے رہند از واق میں شبک کیا اور اس طرق ایب دیندار اور احمدیت سے خاص مگاؤر کھنے وال خاقون ان کی ساتھی بن کی تھیں ۔ بیساتھ بہت کی بر تنوں کا متمنل ہوا کہ خدا تھ بی نے ملک صاحب کو مضبوط و پینتھ ایمان عصاحب کیا۔ ان کا یہ پینتھ ایمان عصاحب کیا۔ ان کا یہ پینتھ ایمان بی قوتھ جو تاخری سائس تک مصاحب کے سامنے تانی دیا۔ دیوار کی طرق ہونے دی رہا اور ثابت قدمی کا اس تی مصاحب کے سامنے تانی

خداتی لی مے محتر مدحمیدہ سلط نہ صاحبہ اور ملک محمد و سن صاحب وروسٹ ملك تعيم الدين صاحب معين الدين تميدصاحب اور حيار بينيال امتدامهٔ ن سانيه، معاوت كوثر صانبه امتها الراحق صانبه اور امته العبوق سانبه علا مين - بيه ی ندان بخیر وخو فی سرا: وال میں سکونت پذیر ریابه جوئند محتر مدهمیده صاحبه ایک ا ہے خاندان ہے تعلق رکھتی تھیں جو انگی و تقو کی میں مثن ں مقام رکھتا تھا۔ ہ م حضرت حافظ حامد على صاحب كي فوائل تتميس اور مَرم با ومُحدَثر في صاحب مرحوم ( ٹی۔ ٹی ۔ربیو ۔ ۔ ) '' ف بٹا یہ نتم تاہ بان کی بٹی تھیں او رمجتہ مرمووی عبدارجمن صاحب، فانتس سابق امير جماعت احمديه توديان ان ــُــ في ١ تنهے یہ بہت صابر ، دینداراو مستقل مزاج خاتو تاتھیں یہ تقریبا تمام بچوں وقر آپ مجيد تميد وسطانه صاحبه بيئه أي يزحاما تفايه أن في حويث ورم بيث ان يتن احوامر في أنخ تهمي \_وو بك عليم بافتة كهران بيت تعلق رهتي تعين بهامام وقت حفزت خديفة أَتَّنَا ﴿ ثَا لَيْ كَارِشَا وَاتِ يَرِ بِهِيكَ كَفِي مِينَ بِمِيثَ سِبَقْتِ كِي فِي كُنْ وَثَشَّلُ مَرِ فَي تنتین پیش فرا تین انہوں نے میک ساحب کی زندگی میں خدا تی ں کا رنگ جُر دیا تی اور یک مال جمیشه این و روی همیم و تربت مین یک متباری مقام بهرایر این ہے۔ اور جس اول د کوقر آن مجید کی بیش بہا دولت ماں سے میسر آجا دے تو اس ول د کا نعیب جمیشہ منور رہتا ہے۔ سوالممد مند کہ ملک صاحب کے پچاپی ماں کئیش قدم پر جینے والے ہیں۔

مها هیوال: پیرونی شهر ب جهال ایک رات ۱۲۹ کتوبر ۱۹۸۳ کوسننه ل جیل ساهیوال کی مهیب و یوارون نے انہیں اپنی سفوش میں کے نیو تقارووس مہا سال دوران ہوزمت پولیس کی وردی میں میوس انسپند کی خدمات دیتے رہے اور پیر درود بوار بزھ بڑھ کرسلام کرتے رہے ،

#### مگر

خدا کیا راو میں کلمی تو حید کی حفاظت میں جب وہی انسینتر پیمیس چوکس ہوااور آ کے بڑھا تو انہیں دیوارہ ں نے اُسے جگز بیا۔ جَبعہ خدا تعابی کے فرشتوں نے اسے سل ما کیا۔ بڑھا ہے کی نتما مرمزہ میں ھے کر جَعِنے کے بعد ۳ سرساں کی ٹمر میں وافعل و بن وال ويسل أنبيكم سر بنتي ير ركار اي زندال ميل أنَّ وشر مر بر أراف لكار ملك صاحب كم متعلق ان ك ايك قريبي ووست بلكه بم جليس محترم ابياس منير صاحب نے بہت واضح نششہ تھینچ ہے۔ بیرونو ں دوست سننم کی جیل کی دیواروں کے چکھے معیبتیوں کے سابوں میں اور مبنی ساانوں کے درمیان ون رات بم كرية رينارة بين ترريخ كي بعدية الكنادام سيأونوك ترجاخة تقطيه ه وَتَحْ رَفَ مَا تِيْ بِينَ كِيا المُغْبِوطِ جَهِمُ مِنْ وَسِيدِ جِيرُ وَاوْرِسْفِيدِ رِيْنَ ، مِن مِر بَيْتُري ، سادہ ہوئن اور مسلمل مشقت میں مصروف ستر سا بدائن بزرگ کی تھوریہ ہے جس ہے ۲۷ کو پر ۱۹۸۴ء تک ماتا ہے جوا کرتی گئی۔۔۔ یہ بزرگ مک محمد وین صاحب ۱۴۶ کتو ہر کی کہتم بھی اسی حلیہ میں بیت انمد سامیوال میں آئے تھے۔ گھر کلی میں ہورے ساتھ تھا نہا ہے ؤوہڑ ن کے توال ت میں تھے۔موصوف کا انداز ہیں دیوارزنداں آئے کے بعد بھی ای رہا جو آزاد ہا حول میں اوا کرتا تھا۔

پیکر صبر ورضا: قارئین! آپ کو چرت ہوگ کہ جب اس ہزرگ شخص نے اپنی رفیقہ کویت محتر مد حمیدہ سلطانہ کی وفات کی خبر پابند سلاسل سنی تو وہ ہزرگ گھرائے نہیں بلکہ اپنے بچول کو جو تنباہال کی جدائی اور مفارقت سے نبرو آز، ہوئے اور تما مراحل سے باپ کے مشورہ کے بغیر گزرر ہے تھے، بہت اچھے خطوط کیھے کہ''مہمان داری کا خیال رکھنا، تعزیت کرنے وا ول کو صبر وحوصدہ بناہ رخدہ کی رضا پرراضی رہ کرا پی جنت خدا کے بیرد کرآن جبکہ میں تو کندھا دینے سے بھی مجبور ہول نے عال رکھتے ہوئے وہ خط جو ایک کلمہ تو حمیر کا شہید ہموقع و فات اہلیہ صاحبہ اینے بچول کو تکھتے ہیں، پیش خدمت ہے۔

ملک محمد دین صاحب کے دوصد اور غیر معمولی مظاہر ہ کمبر کے متعلق محت م محمد اس سر مغیر صاحب لکھتے ہیں۔ '' آپ نے قید و بند کی صعوبت غیر معمول جوانم وی کے ساتھ جھٹر وں کے ساتھ ہوانم وی کے ساتھ جھٹل وں کے ساتھ آپ کے چیر سے پرایک ہے قرار اور طن یہ سکر ابیت ہوتی کے بھی مشکل میں ویکھ کر ان سے جمر روی کا اظہار کیا تو ایک ہی جواب ما ۔ نہیں کوئی ہائیں ہے ہوا ۔ ان سے جمر روی کا اظہار کیا تو ایک ہی جواب ما ۔ نہیں کوئی ہائیں ہے ہوا ۔ ان میں آپ کی اہمیہ محتر مدایک طویل ملائٹ کے بعد انتقال کر کئیں تو یہ صدمہ آپ میں آپ کی حصہ تھا۔ گو کہ آپ کو چیوں سے جس طرح برداشت کیا ،وہ آپ کا بی حصہ تھا۔ گو کہ آپ کو چیوں پر رہائی بھی ہوئی تھی۔۔۔ گویا تین چار گھنٹوں کی رہائی قو گویا زخموں پُر نمک چھڑ کنے واق بات تھی۔ ہا تیں کرتے کرتے ہم نسو بہد نگانا تو طبعی امر تھا مگر کیا مجاں کہاس مر دمجا ہدنے کوئی غیر معمول ہے صبر کی پاشکوہ یا ظبار کیا ہو۔'

قار کین! پیرگذافتر ہے کہ ایک ریٹائز ؤپیس اسکیم سننہ ل جیل میں جب

ہتھوں میں ہتھکنزیاں اور پاؤں میں میزیاں پہنے ساجا سال گزار دیتا ہے قو محبت

الہی میں فنا ہوجائے کا ایک ایبا خبوت ہے کہ جو عام شخص ہ گز چیش نہیں کرسکتا

سوائے اس شخص کے کہ جسے خدا کی ہتی پر کامل بھین ہواور اس کا بھین بھی اعلی

ارجہ تک پہنٹی چکا ہو۔ سویا در ہے کہ 'آپ پر ابقد کی ہے شار رحمتیں اور فضل نازل

موں ۔ ۔ راوموں میں اون کم پورے سات سال اسیر کی کا رشبہ پایا اور اس ھالت

میں اپنے موں کے حضور حاض ہوگئے ۔ آپ کے لئے تو ہماری دعا کیں دراصل

ہی رہے نے حصول تو اب کا ذریعہ بین ۔ وگر نہ آپ ایسے پاہر کت انہو م کے سئے

ہی رہے نے حصول تو اب کا ذریعہ بین ۔ وگر نہ آپ ایسے پاہر کت انہو م کے سئے

ہی رہے کے حصول تو اب کا ذریعہ بین ۔ وگر نہ آپ ایسے پاہر کت انہو م کے سئے

ہی اوگر می نے ہوں گے۔''

تیری در گ میں نہیں رہتا کوئی مجھی بدنھیب شط راہ پر صبر سے اور ترک نام اضطرار

وابستگئ خلافت: فلافت نے وابیتی بھی مومن کی ایک ثنافت ہے کیونکہ مفتی خلافت ہے کیونکہ مفتی خلافت ہے کیونکہ مفتی خلافت کے ایران ما ایدائلہ تا ہی بنعم العزیز نے فرمایا ہے کہ ' وہ کی قبویت کے لئے یہ شرطے کے اللہ تا مان کا آوازیر لیک کرماجائے ۔ کامل احاقت کاحق اوا نہ کرنے والے کے حق میں خلیفہ وقت کی دعا بھی قبول شہوگی ۔''

محمد آئیا س منیے صاحب نے بڑے مخصر اور جامع ا غاظ میں اس پہلو پر روشن ڈال ہے ۔ فرماتے ہیں''سلسدے ساتھ آئیس جو تعلق تھا ،اس کے سئے قا ان کا بیسات سا یہ دو راسیر ئی بہت کا فی شبادت ہے تا ہم ان کی زندگ کے اس پہلو کے نی اور بھی زاویے تھے۔ پیارے آقا کا ذکر آتا تو آواز رفت آمیز ہو جاتی ،آنکھیں وُبڈ ہاج تیں۔ش یدیکی وجیتھی کہ پیٹی عیدالفطر (جون ۱۹۷۵) تنی توالیک روز پہنے پیارے آتا کا خط آیا کہ

آپ کاغم میری خوشیول پرساید کئے رہے کا

بزرگان سلسلہ کا بڑے پیار، احترام اور عقیدت نے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ خصوصہ حضرت مولینا عبدالرحمن جن صاحب اور حضرت چوبدری محمد شریف، سابق امیر، سامیوال سے انہیں گہراتعلق تھا۔ اور ان بزرگوں کے ایمان افروز واقعات ساما کرتے تھے۔

ضیفهٔ وقت حضرت خلیفة المسیح الرابع ایده بنصر و العزیز کا یک منفوف گرامی منسک ہے جو بینشاند بی کرتا ہے کہ پیارے آتا کو اپنے پیاروں سے کتنی محبت تھی (خطانسلک ہے)

ر ندہ ولی شخصیت: سک صاحب جو زردہ اور کوفئے کھانے کے شاقین کے سے دوست بھی ایسے خوش دل لوگوں کو اختیار کرتے تھے بوشائشی اور وہ میں ایک مثال ہوتے ہیں ، مثلاً محترم ثاقب زیروی صاحب بھی مقدرت اندصاحب محترم ظام الدین صاحب اور محترم ثان ، بلدصاحب بیتی ما حب سک صاحب محترم ظام الدین صاحب اور محترم ثان ، بلدصاحب بیتی ما حب بیتی ما حب بیتی ما جب سک صاحب کے دوست و نگل رہے گئر بھی بھی کی خوش نصیب انسان کو اپنی بیٹی ، بیٹ اور دوست بھائی کے عدوہ ایسے ایسے گواہ نصیب بوج ت بین جو اس کے ہم نوالہ ہوتے ہیں اور اس کی زندگ کے نی پہلوؤں کو نب یت جامع ربگ بین پر کھتے ہیں اور بین کرتے ہیں ۔ یبال آج ایک ایسے ہی ہم جبیس کا ذکر مختص کرنا ضام رب اور بین کرتے ہیں ۔ یبال آج ایک ایسے ہی ہم جبیس کا ذکر مختص کرنا ضام رب کے جس نے ملک صاحب کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کے شب و روز اور ہے جس نے ملک صاحب کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کے شب و روز اور اگر محتل منی صاحب کا بی شخصیت ہیں جو ملک صاحب کے ساتھ تھے بینی جی ملک ماحب کے ساتھ تھے بینی جی ملک صاحب کے ساتھ تھے بینی جیل میں استے قریب سے کہ کوئی فی صد نہیں تھی ۔ اس سے وہ برابر کن پہلوؤں کو جیل میں استے قریب سے کہ کوئی فی صد نہیں تھی ۔ اس سے وہ برابر کن پہلوؤں کو جیل میں استے قریب سے کہ کوئی فی صد نہیں تھی ۔ اس سے وہ برابر کن پہلوؤں کو جیل میں استے قریب سے کہ کوئی فی صد نہیں تھی ۔ اس سے وہ برابر کن پہلوؤں کو جیل میں استے قریب سے کہ کوئی فی صد نہیں تھی ۔ اس سے وہ برابر کن پہلوؤں کو

جارے ما<u>منے رکنے میں کا میں باترین ہیں۔</u>

ق رئین! آپ کویاد ہوکا کہ ۲۱ آئو بر ۱۹۸۳، وسی نیوال کیس میں گرفتار بوئے فصوصی فوجی مدالت میں مقدمہ چدیا گیا۔ جہاں مداحت نے دوافراد کو موت کی اور چارافراد کوسات سات سال قید کی سراد کی۔ بعداز ال اس فیصلے پر انظر خانی ل کی اور نظر خانی کے بعد قید کی سرای نے والوں کی سرابیری کر ۲۵،۲۵ کا سال قید یا مشقت کرد کی کئی ہے میں ملک صاحب نے سات سال اور ایک ماہ کی ہیں قید خلدا کی راہ میں ہے حد صبر آئی ہے گزاری اور بھی بھی شکوہ کا خش زبان پر نہ لاگے۔

 اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ کیونکہ ان کی بٹی امتہ الرفیع صحبہ بیگم مکرم سلیم کلیف صاحب آف نظانہ، بی۔ اے بین ۔ اینہ بین، جوعورتوں کے لئے ایک سلیم سلیم کی سند ہے۔ بہر حال وہ اپنی علم دوئی بین کتا بوں ہے بھی پیار کرتے تھے۔خصوصاً احادیث شریف کثرت ہے پڑھتے اور حوالجات کے ساتھ بات بھی کرتے تھے۔خصوصاً احادیث شریف کثرت سے پڑھتے اور حوالجات کے ساتھ بات بھی کرتے تھے۔ کیونکہ انہیں رسول کریم شخصی ہے ہیاہ عشق تھ جس کے نتیجہ میں اسوہ حسنہ پڑمل کرنے کی حددرجہ کوشش کرتے تھے۔

محبت الهی اور محبت اللہ: حفزت مین موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ اکتر اللہ میں اللہ میں کتب کا مطالعہ اکتر جاری رکھتے اور بڑے سلجھے انداز میں سامنے والے کو مطمئن کردیتے تھے۔ بمیشہ داعی الی اللہ کے فرائفل کی ادائیگی میں فصاحت سے کام لیتے اور ایے حوالے پیش کرتے کہ مختصر لفظوں میں اپنامانی الضمیر ادا کر دیتے اور یہ ایک حاضر دمائ

انسان کاشعارہے۔

شہید محرّم کی بیٹی امتدالر فیج گھمتی ہیں کہ میرے ابا جان خدا تعالی سے پناہ لگاؤ رکھتے تھے جس کا بین جوت سے ہے کہ جیل کی تگ کوئن یول میں ، نہایت مشکلات میں اور اذبیت ناک حالات کے باوجود آپ بھی حرف شکلایت زبان پرنہیں لائے ، خدا کی رض پر راضی رہے۔ بیخدا ہے محبت کا بی نتیجہ تھا کہ رحمہ لی ، حقوق القر ، حقوق العباد ، خاوت جیسے جذبات آپ میں کوٹ کوٹ کر مجر کی ، حقوق القر ، حقوق العباد ، خاوت جیسے جذبات آپ میں کوٹ کوٹ کر مجر ہے ، ہوئے تھے ۔ نمی ز ، روزہ کی پابند کی بھی ان کا شیوہ تھا۔ وہ بمیشہ با جی عت نماز کا اہتم م کرتے ۔ خود بھی نماز با جی عت اوا کرتے اور جمیشہ ابا مت کے فرائفل بھی اوا کرتے میں خوش محبول تھے ۔ صبح کی تلاوت ان کا معمول تھی اور جب بھی حضرت سے آپ کی تکھیں تربیدہ حضرت سے آپ کی تکھیں تربیدہ بھوج تیں تھیں ۔

جیوں میں رضائے ہاری کے جو گئے سنے ہیٹھے ہیں اک راو خدا کے اسر وں کُ ، اُن معصوموں کُ یا تیں کر ۔ ( کدموہ ) حاثاران تو حبير: جب بم اين تاريخ يرنظر دُالتے بيں تو بميں َ چھا ہے بھی شہدا ، معتے ہیں جو جہاد کے لئے نکلے ہی نہیں اور راوحق میں شہید ہو گئے ۔ پجھے جہاد یر جا کربھی نیاز کی بن کراوے آئے یہ اگر چید برکتیں دونو پ کا مقدر ہوگئیں تاہم کچھ ہے بھی ملتے ہیں جواسہ ان راوموں تھاورخدا کے نام برقر ہانی کے بیئے برسوں انتظار اور دعائمن كريته ريحاور بعض شنراده حفزت عبدالطيف شهيدي طرت بھی بیں جن کو اختلیار۔ ویا ٹیا کہ ووائن خیال ہے قو بدکر میں کہ قادیانی ورحقیقت مسیح مونوذ ہے تو انہیں رہائی وی جائتی ہے۔ قارئین!شنزاوہ اھیف شہید ک خام ی کیفیت برغور کیجئے تو آپ کوجیرت ہوگ کدا ختیار جا ثاری یا ختیارا نکارکٹے موعود کے وقت و وصحص کس جال میں تھا۔شنرادہ صاحب کو ایک من چوثیں سیر وزنی زیجے نے ٹردن ہے کم تک جگز ابو تی جس میں بھٹلزی بھی شام کا گئی۔ آٹھ سے وزن کی بیزی پاؤں میں تھی۔ ناک کوچھید کر اس میں ری ڈال کر مقتل تک ے جو باجر باتھ کہ پھر امیر کا ٹل نے پیغام پہنچو یا کہ 'اس قادیان شخص کی تعمد اق وہوئ ہے انکار کر دوتو تم اسی وقت مزات ہے رہا کئے جاؤ گے۔'' گمرانہوں نے رواب دیا که از پیشفل در تقیقت کی موثود سے اگر چه میں جانتا ہوں کہ میر ہے اس پہوئے ختیار کرنے میں میری جان کی تھے کتیں اور میریب اٹل وعیال کی بربادی ہے ،کفر اس وقت اینے ایمان کو اپنی جان اور ہر ایک دنیوی راحت ير مقدم تجمعتا وال ما احتى كه آخرى بارجب كه شبيد محمة مرحفات عبدا عيف مرحوم مُر تَكُ زَمِينَ مِينَ مِينَ مِينَ عَلَيْ مِونَ مِنْ وَعِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وأَمِيا إوراسُ اختاری فنصے کو وہ ایا نا اگر قاویانی ہے جو سیح موعود ہونے کا وعولی کرتا ہے قاما فطار روے قومیں محقے ہی سکتا ہوں ،اب تیرا الفری وفت سے اور بیا فری مو تع

ے اپن جان اور اپنے عیال پر رحم کریں تب عبد اطیف نے جواب دیا کہ عوذ بالله سجاني سے كوئمرانكار بوسكتا ہے اور جان كى ئيا حقیقت ہے اور عیاں و اطفال کیا چر میں جن کے سے میں ایمان کو چھوڑ دوں۔ جھ سے ہاڑا یا نہیں ہوسکتا اور میں حق کے لئے مروں گا۔ قربہ بھی اُیک شہادت تھی گراہی در ہے کی شہاوت تھی۔وہ خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کے سروار تھے جسے خدا ک ما مورینے ابتد ہے علم یا کرفر ما ویا کہ ان کے ساتھ کوئی مما ثبت نہیں کے دیکھوا تی بیعت کی وجہ ہے وہ پھم ول ہے ہارے گئے بیانک گھنٹہ تک برابران پر پھم برسائے گئے حتی کہان کا جسم پتھروں میں چیسیا گیا مگر انہوں نے اُف تک نہیں کی یا اغرض احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں ایسے فضیم امر تبت حالثار گر رہے ہیں كەتارىخ كاوراق كوئى مثال پیش نبین كريكتے ياتا بهم جماعت نمون كامختان تھی دھنرت بانی سیسد احمد یہ فریات میں اشترادہ طیف مرحوم نے مر کرمیر ک بھاعت ُونمونہ دیا ہے اور در حقیقت میر کی جماعت ایک بڑے نموٹ کن کا تا

آئیموں میں ہم نکھیں ؤال کر وفت معین کا نظار کیا ہے اور کلمے ' توحیدے نو چنے ا ا وں کا انبی م کا انتظار بھی انہیں مدنظر ہوا کرتا ہے۔ سو وہ دونوں طرت کے ا تھار سے نبرو آزہار ہے ہیں اور وہ منتظر ہے ہیں کہ قربانی کا اسی نمونہ پیش ا ریں یاور یکی وہمشن تھا جس کے بئے سات ساں ایک ماہ بینی ۲۶ اکتوبر ۱۹۱۶ء ہے لیے کر۲۴ نومبر ۱۹۹۱ء تک ووپس زندا ل جھٹٹر یوں اور ہیں یول ک سائے میں خدا کے حضور سرنگوں رہے۔ پھر ایک دن خدا خود آیا اور اس نے ۸۱ ـ ۱ ـ سدا ُ وونها کوا بک حشر کا نظار و پیش کردیا۔ و نیامحوجیرت روکنی اور بیللم جو مَّ فِيةِ FIRE كَنْتَمَى فَضَا مِينِ رُونَهِ جُونَى أُورِ بَيْمَ ٱ نِي ٨١٨٦ كَا يُومِ " كَلَّهِ بِي توحيد کو نوچ کیفیننے والے الاتھ کا انجام جان بیا۔ کچھ مثیت ایزوی ١٤/١١/ وخداتي نے روئے واسے كاماتھ خووتى مراہة شہدا ، كـ كروه میں شامل کرویا۔ قرید ہوتا ہے انجام خداہے محبت کرنے والوں کا کہ وہ مہا ہا ساں ہے خدات قادرے نام رہتے ومیا کرتے ہیں اور ہا گھڑی ان کا در مجیتا ہے اور مِ آمِتُ بِرَبِينَ حِلَ كَبِيدِ رَبِي بِيولِي شِيلاتِيجِيزِينَ ان اللَّهِ معنا اورا كَ صداتُ موں کریم پر و وسہارا لگائے ٹاپٹھے ہوتے ہیں اور حق الیقین کی منز ل پر کانٹے کر جمیش ن المرابي لينة بين - مجران كرسيرة جاتى عدا كلما توحير فريع و المراته نہا مجمی و نیا نے ویکھا اورنو چنے سے روکنے والے ہاتھ کے سئے رب العزت کا بخشا ہواانعام بھی دیکھا۔

حفظہ نے مصلی موعود کھتے ہیں کہ و گول کی قوس کی میں ایک عمید ہوتی ہے۔ ایمن حفظ ہے کہتے موعود عدیہ اسار م کی جماعت میں داخل ہو کر تمہارے نے ہر روز عمید ہے۔ چی خوش ہوجا و کہا مند تھی ہے تے ہمیں قریانی کے سے پہلے ہے۔ اس سے ان مصیبتوں ، تکلیفوں ، او بیول اور ''فات کی قدر کرو کہ میدر تبدید بروحوں نے وال

حفزت مسيح موغود عبيه السلام كوماننز والنيه وعاليب دعا كووجود جمل تتع اور یابند سرسل رہنے کی وجہ سے زیادہ تر اپنی توجہ دعاؤں پر مروز کر بھے تھے۔ان کی خوابش بھی کہ بڑھا ہے کی تمام منازل ھے کرنے کے بعدائیس خدا کا ہر وہ آئے تو وودریں اثنا جیل کی سلاخوں کے چکھے ند ہوں ۔ میرخوف قوت پرواز ك يخ ديا كابا فت بناروه كي دنا كمون اصحهم اب طاقت يرواز دیے اور پر پرواز دیے کر بیار سے اواز دیے۔

ووا كَمَّرُ كَمِينَ كَدَاءَ لِي مِيرِ بِ خَدَاعْنُرُ لِ جَيْلِ كَيْ جِارِدُ يُوارِيُ مِن يَكُصِينَهِ بل و و انعي منهيل گڏا ۔ ۔ ۔ چن نجه خدا کن قدرت و کیھئے که س طرح خدا تعال د ما

قيول فرمات ہے۔

امتدار فنع صاحبواس کے متعلق للهتی بین ۱۹۱۸، میں جب آپ کو ا یا س منیر صاحب مر نی سسداحمد بیداور دیگیرس تھیوں کے ساتھ جیل کا فایزی ق اس وقت آپ کی عمراینے ساتھیوں میں سب سے زیادہ تھی چنی ساے برس یہ پڑونکہ آ ب أوهم قيد بموزُ تھي ،اس لئے اس بات كا بہت خوف تھا كه آپ ك موت جيس ين نه بوج عالي آب اكثر بدوم كرت تفي كه خداي جمع جيل بين موت نه وينا۔ چنانچے ہے ری کی وجہ سے سوں بہتر ں سابیوال میں منتقل کر دیا گیا جہاں ہے كا برنيا كا " يريشن بموااور كامياب بو "يا - تين جارون ب بموشى حاري رہنے ك بعد پيم آپ ُوبيوش آيا اور آپ روب<sup>هم</sup>نت بوڪئا که چانگ بارڪ اثيک بوا<sup>جس</sup> ی وجہ سے ۲۴ مینے کے اندر ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت آپ ک یا س دو بیڈیا ساور ایک بیٹا بھی موجود تھے۔اس طرح خدا نے آپ کی دیا گ اور جیل میں ہوئے کے ہاوجود آپ کا انتقال جیل ہے ہام ہو ۔

نیہ ممکن کو بیا ممکن میں بدل ویتی ہے اے میرے فلفیو،زور دعا دیکھو تو یرے محبوبوں پر میں و میں پر آئی ہے کیسی سیسی بلا پر آئی ہے کیسی میری روح پر برسوں بیت گئے ان اندینٹوں کا سایہ ہے

### اك نظر ميں

ملك محروين صاحب

ملك فقيرمحد صاحب والدمحة م

ج نے پیدائش گورداسپور،تھ نلام نبی

JUA.

ميزك

ساہیوال (جیل ہے ہیتال) جائے شہادت

> تاريخ شهادت ۲۲۷ نومبر ۱۹۹۱ء

شعوازقیص ہریر پگزی

يا في ندرس الح قد وقامت

لواحتين ۲ یشے اور ۴ بیٹیاں

عهده بوفت شهاوت

ميتال مين بارث اليك

م نی صاحب مه بیوان

سخري سرامهو

علم دوست،خوش مزاح ، بمدرد ، 

اطاعت شعار، دعا گواورتهجر گزار

تقى م يون طبعت كى مك تق

محمدة وتصلى من رسول كريم

Par Jan L.

عوالن صر، خدا کے فض اور رحم کے ساتھ

وسيم احر بث شهيد

آقا تمہارے ہائی میں داخل ہوئے مدہ گلزار احمدی کے نہاوں کو لے کے

ت ت تعن کے جب میں نے تعم الحق یہ واس سوی میں بڑی کے اللہ اللہ سوی سے بہاں چیش کر کے زبان میں الحق میں جب کہ جس کے بیچ اپنا ہر سوی سے بیل چیش کر کے زبان حل سے کہ جب کی سے کہ اللہ میں کا میں ہیں کہ بوتی ہیں کہ جو و کہاں و نوبی حسو ک کر چھیک رہ جب میں مربع ہیں کہ جزا کم مربع جائے گئی و و بیاج ن جس کے مربع ہیں ہیں کہ جزا کم مربع جائے ہیں کہ در خت ہے کہ مربع ہیں ایک ایس کی مرد خت ہے کہ مرب کی جزئیں اگر زمین میں جیں تو کوئیس میں جی جی کہ و کہ اللہ فی جزئیں اگر زمین میں جی تو کوئیس میں جی ہیں ہیں تو کوئیس کی جدوی کو کہ اللہ فی میں جی ایک اللہ کی مرد ہیں گئیسی کے و کہ اللہ فی اور کی کوئیسی کی و کی اللہ فی کہ دور کوئیسی کی و کی اللہ کی کہ دور کوئیسی کی و کہ دور کوئیسی کی دور ہیں کی دور جو سے کے دینے کو میں کو جن کی میں فرخ سے کے بی کی دن کوئیس کی دور ہیں کوئیس کی دور ہیں کی دور

آ بے سے بیں ان بھی سے ان کے دارات بھی عادر ہوتی ا

کھایا۔ یہ جنت الفردوس کی را بول کے جمسفر میں اور ان خوش نصیب مسافرول کے دادا کا نام محتر می غلام محمد بن ہے۔خوش قسمت نلام محمد بن صاحب ۱۹۳۳۔ میں حضرت خلیفۃ المسیح ٹائ کے دست مبارک پر بیعت کر کے شامل احمدیت بوٹ تھے۔اینٹی احمدیت کر کے شامل احمدیت محتر م غلام محمد بن اس می فقت کی آندھیوں سے قمرات رہ اپ محتر م غلام محمد بن صاحب اس می فقت کی آندھیوں سے قمرات رہ اپ الیان کی پھٹی کے بئے دہمن کے سامنے صدافت کے علم دار بن کر نمودار موٹ کے بہاں ان موٹ کے بیان کی بھٹی گرم رکھتے تھے جہاں ان موٹ اپنے بی جمسانیہ لوگ بمیشہ می فقت کی بھٹی گرم رکھتے تھے۔اُدھ ند محمد بن صاحب بمیشہ سین میر دہتے تھے

اور

یے تھیک ہے کہ بھی بھی ہزرگوں کا لگا یا بوانتی پوتے تھا یا کرتے ہیں۔ سوایت ناہ م محد بٹ صاحب آپ کو مبارک بوکہ آپ کے بوتے محت موجہ احمد بٹ اور دفیاہ احمد بٹ نے آپ کے لگائے ہوئے کھیل کھائے اور ایک محد گ سے موجود مدید السام کی کھیل آ ور ہوئے کہ اس کی مشھاس اور چاشنی حضرت مسیح موجود مدید السام کی صدفت پر مہر خبت کرگئی ہے اور وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو قرب فی کا پیغ موت گئے ہیں۔ خدا کرے کہ آپ کی نسل ورنسل ان شاہ ابول پر گامزان رہے اور اس مظیم قرب فی ہے ہوآئے والا راہنما کی حاصل کر سے ہے آئیں۔ احمد بیت کا مٹان نہیں آساں ہوگئی

پیدائش احمدی: عزیز موتیم احمد بن ۱۹۹۹ میں محتر معجد رمضان صاحب کے مرفیات ما در مضان صاحب کے مرفیات باد محمد میں بید جو ۱۷ میں کنید کے ستر و فراد متعے جو ۱۷ مین اور مین بینیاں ،ایک وادا، دادی اور میاں بیوی پر مشتمل تھا اور مکان نم

P-693 برکت 13 میں رہائش پذیریتا۔ ان کا ذاتی کام پاورلومز آپریٹ کرنے ہوتھا۔ ان کا ذاتی کام پاورلومز آپریٹ کرنے ہوتھا۔ کر بیاف رن کو تھا۔ کر چیکت مشمر رمضان بٹ صاحب ۲ میال سے بوجہ یوری قریبا فارن کی تعبد اشت میں اور تعلیم ورز بیت میں مصروف کا رہھے کے ساتھا۔ ایس اور تعلیم ورز بیت میں مصروف کا رہھے کے ساتھا۔ ایس اور تعلیم ورز بیت میں مصروف کا رہھے کے ساتھا۔ ایس اور تعلیم ورز بیت میں مصروف کا رہھے کے ساتھا۔

#### ليكن جب

 ۔ تراری ہوئی ۔ کیا بیرسب پچھ خدا کی خوشنو دی کی خاطر کیا <sup>ع</sup>یا؟ <sup>۔</sup>

نیے یہ بنگاہے وہ تھے جو تبلیغ اسلام کے نام اور خوشنودی کموں کے سئے اٹھائے گئے تھے مگر اب تو تتل مرتد کی تبلیغ آگئی ہے، دیکھتے ہیں یہ خون کیوں بہایاجار ہاہے؟

دراصل سے مذہب کے نام پرخون ہی تو ہے جو سرز مین پاکستان کے چہ چہ پر ہمایا جا دہ ہے اور خون بہانے والا وہ ہاتھ ہے جس کا مذہب کے ساتھ دور کا بھی والے نویوں بہانے والا وہ ہاتھ ہے جس کا مذہب کے ساتھ دور کا بھی والے نویوں ہیں۔ وہ لوگ تو بہتک نہیں جائے کے مذہب کے فضی معنیٰ کیا جی دور کا بھی وہ اس فظم کے ذمہ دار ہوت ہیں ۔ توہین رس سے جیت شاخسانے لئے کر وہ فطف ہی اور اپنی معتشد دطبیعت کی بنو ، پر با المیں زائم وقو مو و جو میں صب کر کے دور نی خرید لیتے ہیں۔ میرے ملک میں مذہب کے شکی اور اپنی معتشد دطبیعت کی بنو کی ہو اللہ میں مذہب کے شکی داروں نے بھی تو ہو ہو اپنی کی دکھی کو میں آپ کو نظر میں تا ہے کیونکہ میرے ملک کا عام اس تر اش خراائل کے میں میں حدورجہ میں ہے۔ خدا می فی فر مائے۔

۱۳۰ سن ۱۹۹۴ کو آق میر مبررت اور خدمت اسلام و میم احمد بن شبید کی قرب نی نے کر پیش کی گئی ہے۔ اس کے متعلق محمد مراہم ۔ عام بن صاحب، انسکیٹر انصار الله لکھتے ہیں کہ:

اورکلیوں ہزاروں کو تین تند ہواؤں نے پی پیٹ میں اے آسان کو کا سے ہودوں نے اورکلیوں ہزاروں کو تین تند ہواؤں نے پی پیٹ میں لے رکھا تھی، قوتیم حمد بٹ شہید کام سے دو پہر کے کھانے کے لئے گھر آرہ بھے قرارات میں قاتموں نے کہا کہ اُن پر لگا آپ بھائے ہوئے ندر کئے اور پہنول اٹھا یا وروایت آکر فائز آپ کی کارٹی پر لگا آپ بھائے ہوئے دروایت آکر فائز آپ کی کارٹی پر لگا آپ بھائے ہوئے دروایت آکر فائز آپ کی کارٹی پر لگا آپ بھائے ہوئے دروایت آکر فائز آپ کی کارٹی بردی کے اگرش پر تقریر کو یہ منفور نہ تھا،

ب ندب كنام پرخون مفده ۱۸

پین نہ چدا آپ نے اسے پھینک ویا۔ ای اثن ، میں تمین وشمنوں نے آپ پر عاشوف و برست مرا۔ دومر کی تو یوں کے علاوہ اکیک تو ٹی آپ کے دل پر مگ فی تر آپ کر نے بیش اور کرتے کرتے ایک وشمن تک جا پہنچے اور اس کی کن چیمن مر بھی بید فیر بی کر پرے تھے کہ کر پڑے اور اللہ کو بیورے بوکے ۔'' اناللہ وانا الیہ واجعون

ق بیدن پر وی کمان وال و تیم احمد بن شبادت کے میدان میں ندص ف انعام یافتہ قرار پایا بلکہ شجاع و بہادر فرجوان جو العدیت کا سچاسیوت تھا، جس کی جمت خدات ہاند تھی تھی اور فرشتے وس کے ہازو بن کروشن پر سیکے تھے، اپنی جوانمروی اور بہادر کی کا زندہ شوت بن گیا۔

ئے ن ۱۳۰۰ کست ۱۹۹۴، وقت نیاز عهر احمدیت کے سپوت نے ٹابت کر و يا َ مِنْ وَهِ بِهِ وَهُ وَهِ مِن مِينَ وَيَ جِنْ لِي سَاقِوا هُمُرِيتَ مِينَ الْهِمَا فِي رَفِّكَ أَهُم و يق ے۔ برومر الاتمری النجی تشش پر پر چینے کے سے ایک برحت سے ورغد او پیروسی تعمین جوٹ ویتا بلکد لیک شہید ہے واضح واقعی اور صاف سوٹا ہے کے مرخدا ک و لا فاویش حاضہ جو جاتا ہے کیونکہ و وہاشق صاد فی جو تاہیں۔ اے وہیم بٹ ! آپ جیسے جہتوں نے بھی ہرسر ٹی وہ رہے وقت قربائی کے شاپنایا میز واور تاز وخوان ر زئتن یا نشان میں پیش کیا ہے کیونکہ آج ای خاندان کے یا گی افراد کیے بعده کیرے س ایم عملی قربانی کی نذر ہو کئے ہیں۔ بین اے خاندان بٹ غلام مُحَد للاحب مرحوم ومغنور، آپ كومبارك موكد آپ ك يا كي يوتول ف برخط ب ت به يوه و ووَراور ۾ خُوفُ کُوه ل تا نکال گراهمديت پيني هُٽُن هُٽُقُل اُسلام کا جهندُ ا باند رویات ورآب والتیازی شان کاما یک منادیا ہے، آب وصدمبارک بورید خدا کی ہے ایازی ہے کہ اس نے تین ویوں کو خازی بند کر ونا دیا ور دوکو اینے انعام یافته ذمرے میں شامل فر مالیا ہے۔ قر کین کرام اس موقع پر جب ایک ایت خاندان ک افراد جوت جر طبقہ فرق راہ خدا میں قربانی بیش کر اور جنت جو ایک ایت خاندان ک افراد جوت جو طبقہ فرش کر اور جنگ و طبقہ فرش کر اور جنگ و کا اور جنگ و طبقہ فرش کر اور جنگ و کا اور جنگ و کر بیٹے ہوں سے خدا ک افوش میں بندہ کر اور جنگ کر اور جنگ کر اور جا ہو کیا اور جنگ کر اور تا اور جنگ کر اور تا جو کہ کہ کہ کہ کہ اور کا میں بندہ کر بر اور تا جا در جو تا کہ اور جنگ کر اور تا اور جنگ کر اور تا جا در جا اور جنگ کر اور تا جا در جا اور جنگ کر اور تا جا در جا تا اور جا اور جنگ کو ایک اور جا تا کہ تا ہو کہ اور جا جا در جا تا ہو گئی کا دور جا جا در جا جا تا ہو گئی کا دور جا جا در جا تا ہو گئی کا دور کا تا تا ہو گئی کا دور تا جا دور کا تا تا ہو گئی کا دور کا تار کا تا ہو گئی کا دور کا تا ہو گئی کا تا ہو گئی کا دور کا تا ہو گئی کا تا ہور

قربانی سے کیا؟ قربانی قاب پرورت ارقی ہاور ان جو انہا کہ اور ان جو انہا کہ انہ

کوشش کا متیجے نہیں ہو آئی ہے۔

السیب ہوتی ہے۔ اسرقر بانی اور ہیں ۔

السیب ہوتی ہے۔ اسرقر بانی اور ہیں ۔

السیب ہوتی ہے۔ اسرقر بانی اور ہیں ۔

السیب ہوتی ہے کہ رہنگوں میں جذبہ شہادت ہے اسرائے تھے ور خازی ہیں گر میشہ و نے تھے ، ان نے جسم پر ما السوال نیز ہے کے تھے ور خازی ہیں گر جو رپانی پر ہی وفات کھی ہونی تھی کیونکہ شہادت ایک ایسا نیام اس ہے ہو کی اسان کی اتاتی معی کے تیجہ میں نصیب نیٹ ہوا اس ہے بھد یقر بانی معراق ہوتا ہے۔

میں نہا فیلے کا اور ایمان تی میں جند ہید اس ہوا اس ہے۔

پی وسیم شہید کی شہادت بھی کوئی اتفاقی جاد شنیس تھا بلکہ کندم محمد بن سا جب عند سے خدیدہ آت الآئی آمسی موعود کے دور میں بھی ان آز ما کشوں کی

الدا ایوں سے ووجو رجو سے مجھے مخاطف و مصالب کے شنج میں کئی ور انہی
اور سے بہتوں سے آز مان کئے تھے مفر جمیشہ اپنے بلختہ ایمان کی وجہ سے سے
فرون جا بھی جو سے جمتی رہتا تھی واور وشمن نا کام و نام اوا نقل مے جند بہ سے جبتی رہتا تھی واور

اس جہاں و تیموز نا ہے تیے ہے دیو آؤں کا کام نفقہ پلیا لیتے وہ اور دومرے امیددار سین بٹ خاندان کے چشم و چرائ جب روشن ہوئے قرانبوں نے اپنے خون ہے آبیارک کی امر خدا کا دائمین تھام سے کیونکہ وہ خوادث میں بیا تھے اور

> تامه سام پر تقویت کارو عشاه و شار ب ب رید موقی می طرن شن صدف میں داقب جمرت سکھا ہے جو دہشا میں بی مینتھ رہنا

م ١٩٥٠ نے جارہ ہے کے بت خاندان کو مخافت کی چیف مثن سے سی تھی مگر کرگ

اه رکیر ایک دن و اکنر مظفران به از بیند بیون که است پر ۱۰ وقت مضور خدیمه است الرائع مد ظهرا مقد تر به موقت الرائع مد ظهرا مقد تو به به بیچهایی نه بنوجس پر هیم بیت آک بره کاکیا است سے جیمی میں بیت آک بره کاکیا است کا بیت آک بره کاکیا است کا بیت آک بره کاکیا است کا بیت آک بره کاکیا کار بیون کی جیمان کی میاز انداز بیونی جیمان کی میاز انداز بیونی جیمان کی میاز انداز بیونی جیمان کی بیمان کار بیونی بیمان میلی میاز انداز بیونی بیمان میران بیمان میران میران بیمان میران م

اور جب

'' پیچھے نہ ہُو'' کی ' واز فضا میں گوئی اور نسوں میں ارتبی ش پیدا سرنی ہوتا ہے۔

وال تیار ہے اور کمر ہمت با ند سے کھڑا ہے۔ اور سے رشاد مہارک س ہونے

ہے کہ ' اے بند اور اس کے رسول کی اجامت کے دروازے سے دخش ہونے

والوالے ابداور اس کے رسول کی اجامت کے دروازے سے اختال ہونے والوا

ہماری زندگی کے سفر میں لاز ہا جا ہیت سے بالہتر متنا م بھی آنے والے

تہاری زندگی کے سفر میں لاز ہا جا اس اور اقتصان و ضیاح کا راستہ ہوئیش ہماری زندگی نے مراستہ خوف و ہا اس اور اقتصان و ضیاح کا راستہ ہوئیش

دینا،اس کو بجھنے نبیں دینا۔

وسیم احمد شہید کے محبوب خدف کا پیغ م آئ بھی محت مشیم احمد بٹ،اخت کریم،خالد پرویز بٹ، غیم احمد بٹ،امین احمد بٹ،شیم کوش،پروین کوش، فیم کوش،شلیم احمد بٹ،شاہد پرویز بٹ کے نام روٹ کی نذائن کرجسم میں صبح وشام اور رہا ہے۔وہ بیک یا سیدی کئے والے لوگ بن کر اکبری گے۔انش، المدااگر چہاؤان رہی دو چتوں کے نصیب روش کر گئی اور ہاتی بچت امین بت صاحب اور اختر کریم بٹ صاحب کوخدا تعالی نے صحت دی اور خدا کے بندوں کی خدمت کے سیک تو فیق مصاک

''دوہ ی تقل کے مجرموں کو دو دوم تبدین اے موت ''، مزموں نے مالی ''۔ منزموں نے فیمل '' با کا کہ ک

فیصل آبا و بیورور بورث: انداه دہشت کردی کی خصوصی مدالت کے بچے

اسن موی نے بھانہ فیکٹری ایریا کے دوہ نیس کے مشہور مقد مدکا فیصد سات

دوئے دومیزموں مشاق احمد اور اشفاق احمد کودو دوم بہرات موت اور مجموئی
عور پر ۲۲ ساں قید کی میزا کا حکم سایا ہے جب کے اس مقد ہے کے ایک اور میزم فدق حد و مجموئی فدق حمد و مجموئی حد و میت خدق حمد و میری برا دروپ دعیت

داکر نے کا حکم دیا کیا ہے ۔ تین میزموں فرید ، حامر ، ناصر کوشک دے کر بری کردیا

ایا ۔ سی مقد ہے کا میزم ساق ب احمد مقد ہے کہ سات کا درمیان فوت ہو چکا

فرز کی کر کے دواف دوت میں میں بازاور حفیظ احمد کو بدک کردیا جب کے اختر اور فرز کی کردیا جب کے اختر اور اور حفیظ احمد کو بدک کردیا جب کے اختر اور اور حفیظ احمد کو بدک کردیا جب کے اختر اور اور کا کوشک کوشک کردیا جب کے اختر اور اور کا کوشک کردیا جب کے اختر اور اور کا کوشک کردیا جب کے اختر اور کا کوشک کردیا جب کے اختر اور کا کوشک کردیا جب کے اختر اور کا کا کردیا جب کے اختر اور کا کا کوشک کوشک کردیا جب کے اختر اور کا کا کردیا جب کے اختر اور کا کوشک کوشک کردیا جب کے اور کی کوشک کوشک کے کا کے دیا گا کی کردیا جب کے اختر کا کردیا جب کے دور کا کردیا جب کے ایک کی کے کہ کی کردیا جب کے دور کا کردیا جب کے دور کردیا کردیا جب کے دور کا کردیا جب کردیا جب کے دور کا کردیا جب کے دور کردیا جب کے دور کی کے کہ کردیا جب کے دور کردیا جب کردیا جب کردیا جب کے دور کردیا جب کے دور کردیا جب کردیا جب کے دور کردیا جب کے دور کردیا جب کرد

تولیکتی رپورٹ جواخبار نے ۲۷ اُست ۱۹۹۹ء کوعوام کودی مگراس کے

المجلى جوعوائل ملى او وقت يا ۱۰۰ سال سے كارفر ما سى اور آئى تتى جو ملك راى اللہ اور آئى تتى جو ملك راى اللہ تقى اور بالآ فر تعميل تعميل ميں زند أيوں سے تعميل شيخ سے بيونكد و و جنت كاميد وار ميں اور احمد كى كى جان لينے سے جنت كى جنى ان كا مقدر بن جاتى ہے، يا ہے اصل ميں مها او حضرات كى شعد بيانى جو محتلف شكلول ميں مختلف جنسول پر ور مختلف ميں مها او حضرات كى شعد بيانى جو محتلف شكلول ميں مختلف جنسول پر ور مختلف الشخاص پر شن آئى مى كى رہتى ہے تار ما ور سے محمد ميں شامل ہوت ميں ۔

ميں شامل ہوت ميں ۔

واقعہ قر مانى:

وی فک پر ٹیکٹے ہیں بن کے ش و تمر جو در پیر یار کے عمریں گزار دیتے ہیں

س مماریلی کے بھائی محمد ایمن بٹ اور دو بہتی زاد بھائی حفیظ احمد اورافقہ کریم صاحب بٹ بھی شدید زخی ہوئے۔

وسیم احمد بن بہت کم کو تھے میکن ایک بات عموماً کہتے تھے۔ اپیہ نہیں اب بورہ تا موراً کہتے تھے۔ اپیہ نہیں اب بورہ تا وارہ استوں اب بورہ تا ہوئ استوں نے وہ استان ہوں تھی تارہ وہ تی وہ میت اسے بیارے بزروں نے وہ وہ وہ ابول سے بہت خصوصیت سے آمے مشاہ جب بھی کا م سے وہ ہیں ا

آ گے لو اُونی کھل یا چیز کھانے کی ضرور ائے۔خالی ہاتھ آبھی خمیں آئے تھے۔ چھوٹ بہن بھا ئیوں کے ملاء وہڑوں کی تکریم وعزے برقر اور کھتے تھے۔

86

نماز با قاعده پڑھتے تھے اور تلاوت قرس مجید بھی ان کامجوب مشغلہ علی اور تا اور تلاوت قرس مجید بھی ان کامجوب مشغلہ علی سنوار کر خدا کے حضور حاضر ہموج یا کرتے تھے اور جہاں تک تقوق العباد کا تعلق بلی استوار کر خدا کے حضور حاضر ہموج یا کرتے تھے اور جہاں تک تقوق العباد کا تعلق خیات و و و جانے تھے کہ میرے مجبوب تا قامچر مصطفی میں ہیں گئے کے ارش دے مطابق خریوں کا چارہ ساز ہونا بھی ایک عظمت کی دینل ہے۔ وہم احمد بت صاحب بھیٹ رحمہ لی سے وگوں سے پیش آت اور بمدردی میں نمونا اپنے نئے کیڑے بھی ایک مظمر دی میں نمونا اپنے نئے کیڑے بھی انسین او سے بیش آت اور بمدردی میں نمونا بین و سے تھے جسے انسین اور سے ان کے نئے بنوایا ہوتا تھی۔ انسین اور سے ان کے شاہد ہوتا تھی۔ خطبہ حضر سے خلیفیۃ آکسین الرائع اید واللہ تعالی بنمرہ والعزین انہ کرم میں مارٹ کے بال پید ہوئے اور میں کام کر نے تھے جسے اور اور میں کام کر نے تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں کام کر نے تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں کو باد مصل کی ۔ اور پھر پاور وم میں کام کر نے تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ لیتا تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ لیتا تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ لیتا تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ لیتا تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں کام کر نے تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں کام کر نے تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ لیتا تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ لیتا تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ لیتا تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ لیتا تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ لیتا تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ لیتا تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ لیتا تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ لیتا تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ لیتا تھے۔ نماز باقاعد کی سے اور اور میں نوب حصہ نوب نوب کی سے اور اور میں نوب حصہ نوب نوب کی سے اور اور میں نوب کی سے اور کی سے اور کی سے اور کی سے اور کیا میں نوب کی سے اور کی سے او

رت مجدود میں بہت ہوتا مدو تھے۔ فریب پرور تھے۔ ا

ہے زندہ قوم وہ نہ جس میں ضعف کا نشان سے کیہ طفل طفل ، پیر ہیں جس کا نوجوان سے

ق آئے آئ جم ان بچوں سے ملتے ہیں جو جنت کی راہوں کے جمسلر ٹیں۔ آئ ق جو رہ رہ ساتھ خیف وقت اوام جماعت کی کوائی بھی پیٹی جیٹن ہنا فی مات ہیں کہ اتھ اسم بن غریب برور تھے۔ بیٹک وہ کٹر اپنے پورچہ جات ، جو ت و نیے وغریبوں میں بات و بیتے تھے۔ تھموصاً میر کے موقع پر لے جا مران موثق سے غرب کو دے کر آجاتے تھے۔ مران بھی غریب نہ تھا۔ ای ک 87

، وسروں کی جاجت روائی میں پیش پیش ہوت تھے۔ یکی وجیتھی کے نیم از جہا ہت لوگوں نے ان کے جنازہ میں ہم جگہ ساتھ ساتھ رہ کر خارت کر دیو کے خریوں ہ دوست میں بھی زندو ہے۔

والمکی زندگی: ۳۰ اگت ۱۹۹۴ء کو خدا تعان نے انہیں وائی زندی عصا کر دی۔ بواانے کہ وہ لوگ جو• ۵ سال ہے یعنی نصف صدی ہے مخافت کہ آگ میں جل رہے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے۔ آئی بٹ قیمی کور فرو کر کے اور ا پنے نئے دوز نے خرید کے۔ پکھ دوستوں کے ساتھ مشتاق نام کا ایک وی کے بڑھا اور آپ پر اور آپ کے بھانیوں پر رانفلوں سے گولیاں برساتا ہوا جا َیا۔ آپ اینے روز مرہ کے کام پر جارے تھے اور دی<sup>نمی</sup>ن آپ کو جنت میں ہے آليا۔ حمد آورون کي ٿونيا ۾ بيو جيواڙي شکل مين سنگين اورائيٽ ٿوڻي آپ ڪ، پ پر دومر کی با کمیں ٹا نگ پر کئی ۔ اس لئے آپ موقع پر ہی قربان ہو گئے۔ وفت قر ہانی آپ کی عمر 24 سال تھی اور نیبہ شاوی شد و تھے۔اس حملہ میں بڑے بھانی امين بٽ صاحب اوروو ٻيتي ٻي زاد ٻي اُن حفيظ حمد بٽ صاحب اورا<sup>خيٽ</sup> آريم بٽ مجسی شدید زشی ہوئے ، جن میں حفیظ بٹ صاحب الدئیڈ ہمیتاں ﷺ کرخدا ک حضور میں جاجا شر ہوئے ۔ انساللہ و انا الیہ ر اجعون . دونو ں شہر ءَں تدفیرن ا٣١ أست ١٩٩٣ ، ُور يو وقبر ستان ما مرين بوني به

> ے میں سے دل کے افتال پر اکھوں جاند ستارے روشن بیل میکن جو ذوب چکے بیل ان کی یادوب نے منظر دھندی یا ہے

مذہب کے معاطع میں بہت جذباتی تھے: اس میں یہ وہش تی ن حارت کا جو وتیم بٹ کے بزر گوں کو ۱۹۳۳، سے کے کرتا وم تفریق آرب تھے۔ ویسے یہ بھی ایک متند تقیقت ہے کہ مند تی ہ جب کی و نواہ سے اور زر ہے قاس میں وہ جو م بھی پیدا کر دیتا ہوسے نوام کا مستق بنادیت تیں۔ بھی حاں میم احمد بٹ شہید کا سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی غرب سے مہت اور مہت اور مہت اور مہت اور مہت مندوں کی دیکھے بھاں اپنے روں کی تکمیداشت اور اہما ہوں کا دیکھوں کرنے میں گزار دی۔ یہی وجدتھی کہ ان کی شہادت پر لوک مہت جملے دار ، تا جربرا دری ،خصوصاغ با ، بلک بلک کررورے تھے۔ . . ، ، مست جملے دار ، تا جربرا دری ،خصوصاغ با ، بلک بلک کررورے تھے۔

محتر ما کی طاہر ہے صاحب، انسیکٹر انصار القد کلصے بین کہ 'آپ ہو، ق امول وربھا، کی والے کا موں کی وجہ سے ملاقہ میں نہا بیت مشہور تھے۔ آپ کی شہور سے پہنیہ احمد کی دوکا نداروں نے ہٹر تال کی، جنوس نکا لے اور قاتنوں کو ہفت سے تخت سزا دینے کا مطابہ کیا۔ اور غیر از جماعت دوستوں نے مسیحد ہ نماز جنازہ الا کی ۔ شہید کی نماز جنازہ ۵ و فعدادا کی ٹی ۔ دود فعہ جماعت احمد بیانے اور دود فعہ غیر زیماعت احباب نے اور ایک دفعہ حضرت طلیفتہ آگسے ایر الحق اید الند لتی لئی المراجز بین نے نماز جنازہ نا نہ بیا چھائی اور ہم سب کے سے ڈھارس اور جذب

> ہے زندہ تو م وہ نہ جس میں ضعف کا نشاں مطے کے طفل طفل میں ہیں جس کا نوجوان سے

# اك نظر ميں

ويتم احمد بث محمد رمضان صاحب فيصل آباد بهمن آباد A 1997\_719913 والدين اور بين بحائي تحارت تحارت فيصل آباد يستول (رائفل) ١٩٩٠ء كست ١٩٩٧ء خادم غریب برور تھے،انی ضروریات أوليل ينت الال الت تقيد اسلام كاسجاعاش \_اطاعت رسول کے دروازے یں

واخل ہونے والاوسیم شہید

والدمخة مر ب ع بيراش والقين مق مشاوت مق مشهادت , Fig. تارخُ شادت مهده بر وقت شاوت ار <u>ن</u>ر ال . . .

أخمدة بأنصلي ملي رسول أريك

F. J. 4 1.

شوان صر، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

عزيزم حفيظا حمربث شهيد

گھن دین گر کے میکت پھولو ال کہ جو ب جو رخزال پھوستے بھٹتے رہنا

مزیز حفیظ احمد بت کے والد محمۃ ماللہ رکھا بت صاحب کیٹے یا والد ہیں اور بیوی سمیت تقسیم بند کے بعد جمرت کرکے فیص آباد ہیں اور بیوی سمیت تقسیم بند کے بعد جمرت کرکے فیص آباد ہیں بن آباد ہو گئی ہیں۔ ہتنے میں ہند سے پہنے وہ قادیان کے ایک فوائی گاؤں ہیں ہہت ہتے ہیں۔ ہتنے مائد ماحمہ بت صاحب نے حضرت ضعیفۃ اس اش ان فی کے دست مبارک پر ۱۹۳۳ء میں بیعت کرکے احمہ بت قبول کی تھی اور احاصت اوا م پر اپنا ہیں جو اپنی کی دو آند ہیں جو اپنی کے ایم فیص کو وہ آند ہیں جو اپنی کی اور احد ہیں ہو اپنی کی اور احد میں ہوا تھی ہیں ہوں کہ خوالد میں سے سین پر اپنی آؤٹ میں فوری جو الدین سے فیصل کے سامنے سین پر اپنی آؤٹ اور می فیص کی دو اسمنے سین پر اپنی آؤٹ این کی اور می خوالد میں سے فیصل کے سامنے سین پر ایک کی دو اسمن سین پر ایک کی دو اسمن کی مسبق ایک واسمن کی سامنے سین پر اپنی کی اپنی والدین سے فیصل کے دو اسمن کی سامنے سین پر اپنی کی دو اسمن کر رہا ہوا تھی۔

#### چنانچه

جب بيرخا ندان پائستان مين آيا تووه فاغين جو کن نه کن شکل مين نهيس اويت دي

اُس تے تھے۔ اتفا قا باکل پورے ای محمد میں آسرآ باد ہوگئے۔ ملک قرب شک بدل گیا گردال ود ما شی نہ بدل سکے۔ وہی ذیتیں جورہ کھر انداء رقتی ما مارت نہ م محمد بت صدحب کے خاندان کا مقدر بین کی۔ خدا تحاں جو جمیشہ بھی ماں کے ابعد انجامات سے نواز تا ہے گراس کے متعلق دشمن کیا جائے ؛ خد تحاں خوا آکے ہر جداور المدر کھا بیٹ کے خاندان کو بھی ای طری فورز لیا جس حری محت م محمد رمضان بٹ کے بچوں کو منعم مدید کراہ ویٹس شامل کرالیا تھا۔

#### چنانچه

م میرم حفیظ احمد بن جو که این اسد اور بیمانی بینوں کے ساتھ مکان نمبر ۱۱۱ - ۱۹۵۵ میل ک نمبر اے ۲۰۰۱ میکن آباد میں رہائش پذیر تھا، انہی پی هم ال پخته حدود میں داخل نمین جوائق، یکن انجار و برس کا بھی نمین تھا کہ خد تھا ں نے اے راہ موں میں قربانی میش کرنے کے بینی بیا۔

قار کین اید بات میں نے والی میں اور کے متعلق بھی تج ہیں ہے۔ قربانی کی کی سعی یا کوشش کے نتیجہ میں نہیں ہوا کرتی مکد اللہ تھی کی رضا کی ۔ بیس ایک وسیق ہوتی بین کہ جان و مال بیش کرنے والوں کے سے ووش ہر بین کھوں ویلا ہے اور اس طری النا ن کوقر بانی کے ستیجہ میں ووس وی سے میں ذکر ویل ہے۔ اگر چیشوں یا قربانی کے ساتھ متفاد جذبات پید ہوئے بین جان کا تبجہ لینا مفید ہوگا و مثلاً

''قربانی ہے ہی ایک جیب غظ جو کن کیک متضا، جذبات کا جا گ ہے۔ یام طور پر متضاو جذبات جمع نمیں موائرت مرجو الفاظ محت پر است مرت میں ، و اس تھ ہی راحت اور جوا خاط تھی و بات کرت میں ایکن تکیف مرد کا پرا بات نمیں کرت اور جوا خاط تکیف اور دکھے کے منہوم پر دیات کرت میں ، ووراحت اور آرام اور محبت کے منہوم پر دابات نمیں کرت

### مگر

آ با فی الیب یه جو من هفته به جوجد کی اور وصال آنکیف اور راحت ،خوشی اور وصال آنکیف اور راحت ،خوشی اور وصال آنکیف و راحت ،خوشی اور این پر مشتمان ہے۔ اور این پر مشتمان ہے دائی اور تکیف کے جذبہ بات ہو گئے ہوئے ہوئے اور خوائی اس خوالد ان کا مقدر بین کی ہے گئے ہوئے اور خوائی اس خوالد ان کا مقدر بین کی ہے گئے ہوئے اور خوائی اور بیا اور خوائی اور بیا طور پر انکیاں خوائی کے اور خوائی کے امتیاز کی سلور پر انکیاں خوائی کے امتیاز کی سلور پر انکیاں خوائی ہوئے ہوئے کے اور خوائی کی مشتمر میں رہے میں رہے می جن میں شرم میں رہے میں جو کی شاخ مشتمر میں رہے میں جو اور خوا و کیکھنے رہو

( ڈاکٹریرویزیردازی)

منته مذرکه بن صاحب تهری کاروبار مین قافی تنه اور په اور پ

حقوق العباد نه وجائع كه هقوق الله ورهقوق العباد دانول بي كلم كالمجوز جن له كيها للمراء أو پيته توالپنا خدا تعان كه هقوق اداكر به مين به ليكي ك هرف قدم بزيدان به ياخصوصانما زكي اداكيكي مين كوكي وتا بي سرز دند بورد عار كمن بهيك

أغنوات أنوه جيده وم

ا میں منظم رنگ میں حقوق خدا دا کرنے کی قرفیق سے باس تمل ہے اس کے دل میں خدا تعال کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دہ آ ہستہ آ ہستہ خدا کے قریب ہوتا جد جا تا ہےاور با آخران کا حق ادا کر کے ای کا ہوجا تا ہے۔ جس طرح فیصلے کے بعد و النحر آتا ہے اور پُھرقر بانی کے نتیجہ میں خدا ان کا ہوجا تا ہے۔

مگر

جم حفیظ احمد بت سے شب وروز کوسامنے اسمیں قوان میں شرق حقوق کی او سکتی میں انہوں نے نمیاز کواپنا شعار بنایا اور پابندی سے اوا کیا۔ القدر کھا صاحب بت کھتے ہیں کہ جب حفیظ احمد شہید ہوئے قائم مالاطفال الاحمد یہ تھے۔ اور اطفال کر جیت ان کے سے بھی ۔ چونکہ ووخوہ سنوار کرنی زادا کرتے ہیں ۔ اور بھی بھی تجد مجمی اوا کی کرتے تھے۔ ابندا ان کے ول میں میہ جذبہ تھا کہ میں بحیثیت ایک نائم محمد الفال کے سامنا اپنا میں کمونہ پیش کروں میں میہ جذبہ تھا کہ میں باقائد گی اختیار افقال کے سامنا اپنا میں کرتے ہے کے نازہ روز واور چندہ میں باقائد گی افتیار کرتے تھے۔ اپنی ہمت کے معابی بیانی بندہ ل میں اگئے برجین کی ہمیث کرتے ہوئے۔ اپنی ہمت کے معابی بیانی بندہ ل میں اگئے برجین کی ہمیث کرتے تھے۔ اپنی ہمت کے معابی بیانی بندہ ل میں اگئے برجین کی ہمیث کوشش کرتے تھے۔

اورد یکھا گیا ہے کہ جب کونی فوجوان فرمدداری اپنے کندھوں پر اعلیٰ بیتا ہے۔ اور ہو کا فوجوان فرمدداری اپنے کندھوں پر اعلیٰ بیتا ہے۔ اور ہو کا کے اور ہو کا کے بیتی سد ن کر بیتا ہے کیونکد وں قاسے مثال بیش کرنا مقصوہ ہوتا ہے۔ دوسر سے خدر تھا می کی دی جو کی قوفیق سے وہ اپنے کہ وہ ایک کے وقامت کومشاوف موقات کی تی تیرین کر لیتا ہے اور اس طان وہ ایک دائزہ میں واقعی جو جاتا ہے۔ جہاں تھو قی عباد کی اوا گیگی تھی اس کا جڑ والمان بین جی تی ہے۔

دن نچه حفیظہ بٹ شہیر بھی چھوٹی کی عمر کے باوجود ایک مثن نیک بخت عا ب عمر تنا جو ابھی میٹر ک میں ہی زیر تعلیم تنا یہ و گوں کے اکٹوں کو ہانٹی تنا اور یش ن کے جھوٹے جھوٹے مسائل حل کرتا تھا۔ پھر ابند تعالی نے اپنے فضلول سے سے جن بیا وراپے فضلول سے نوازلیداور جب خدا تعالی بی کی کونواز بہتر دائل کی گودیل آجا تا ہے۔ سوھنیظ بٹ خدا تعالی کی گودیل آگئے اور پھر خد تعالی کی نفر ہو وقت ان پر ہوتی ہے اس سے ان کے ان کے اجھے اٹلیاں کا بدیہ خدا تعالی کی نفر ہو یہ کو ہوا تھا ہا و کوتا ہیوں، خوشوں اور کرا وریوں کو ہوا نیتا چلاجا تا ہے کیونکہ وواس کا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن است ۱۹۹۴ء وخدا تعالی نے انہیں نہ میا فتہ کہ وویا سی شروی ہا کہ دیا تا عصار کری سالم حصالہ لک علی

سوقارنین اہم نے دیکھا کہ حفظ احمد بٹ کوکو کی تغییل جانتا تھا کہ کون نے در کہاں ہے بگر جب کی فرجوان ۱۹سالہ خادم احمدیت اپنے مجبوب امام

خطبات محود ، حصد دوئم ،صني ١٩٢٠

مت کُ صداقت پر اپنے ہو ہے مہر ثبت کر دیتا ہے تو وہ بمار کی قوم کا ایا خادم ہے جو اس میں رنگ میں اور ہم گھر میں جانا پہنو نا جاتا ہے۔ ہماں اس کے بیارے خلیفۃ ممسی اس بی ایدہ تحال ایس کے بیارے خلیفۃ ممسی اس بی ایدہ تحال ایس کے میارے خلیفۃ ممسی اس بی ایس کے این جون راوی کی میں قرب کے این جون راوی کی میں قربان کی ہے۔ آپ ہے خفر مایا ہے کہ ایک ہوئے کہ ایس کے میں کا این جون راوی کے میں قربان کی ہے۔ آپ ہے خفر مایا ہے کہ ایک ہوئے کہ ایک ہوئے کہ ایک ہے۔

بیقتی ٹوری اوم وقت کی جو تن اس جوان کے نئے نہیت دردمند، اھالج کے نمیس جو میں ہماعت کے نئے ایک امور ن عام تقار کہ اے احمر کی او جوا تو جموعة تمہدرے سامنے ہے۔ وقت کی پیارسنوا وراس منبوط تا وردرخت فنا کی امد می شاخیس دن جا کا جو بھی شنز اوو طیف نے کا یا تقاراس قربانی و اب ورخت وقر بانی ہی زند ورکھی گئر او

البچر شعار: قرائين نرام البچرين و اخف دا حفظ خدا سار سان بهاني ين خدا العالى و تا الله بي الله بي الله بي الم الم البچرين و الله الله الله بي الله الله بي الله الله بي الله بي الله بي الله الله الله بي الله الله الله الله الله بي الله و يشته الله الله بي الله بي الله ويشته الله الله بي الله ب

> برراہ عک ہے، پر یمی ایک راہ ہے دلبر کی مرنے والوں پر ہردم نگاہ ہے

یں کئی دو معیار ہے آئی ہائی ہوئی سوسی یہ المریز اللہ ہے مہدی عالی سام نے بھامت سے سامنے مائع نفوں میں رحد یا در روی الشوریوں بھی بیان فرمادی ہیں

### مگر

محبط اللي الورعشق رسول المهت ك خيارك أن أو على وت يوك ين - أي

بھی ہے: محبوب سے اظہار محبت سیدھا ہی کر لیلتے میں اور بھی بھی اس کے یه رول سے بهار کر کے افلیا رمحیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایسے ہی خد تعالی کی محبت ے کہ ہمراس کی عمادت کرتے ہیں ،اجاعت کرتے ہیں اوراس کے بینے قریبا کی رت بین در برب بیکو جمعن این مهارک وجود کی بدولت ما تھ تا تاہے جس کا تصير وفر شتوں كے بھى كايا ہے اورجس ير درود و معارم خداتى بن نوو بيش كيا ہے اور وه ذات مُرا مي سرورهُ كَات مُرْمُ مُصْفَعَدُ فَيْ مَا رُبُ بَسَقَ مِنْ جَهِال : ہارے بیار کا خلبار عشق رمول ہے فاہر جو کا ویاں پیجھی ایک محبت کے اخبار ہ نمونہ ہے کہ انبان اپنے رمول فح کا نوت سیدؤ مدآ وم کے ارش دات ہے جمیت أرے، آپ کی احامت واتبان میں اپنی نجات علیش کرے اور آپ کے نقش قدم پر جے ١٠٥٠ سے فضول میں جم جم اس اور مشق رسو جانب و نمبی رسا تعان کُر کتنی و کُر کتاب قرآن مجید ہے مجھٹا کر سے کتنی کر شکتا ہیں۔ بیانی نیجہ جہاں تعا حفیظ احمد بٹ کی محبت کا تعلق ہے، قرآپ ہمیشہ قرآن مجمید سے بیار کرٹ تھ اے ترجم سے پر سے اور اکٹ نوش اونی سے برھے تھے آت ن جمید یر حالے کی معادے کے کر برگ جمها فی محت مد صفید کی فی و حاصل ہے۔ انمدیند کی حفظ احمدشہید نے قرآن وحدیث ہے گئی محت کر کے خدیجا ں ک نظر مین ایک مقدم بنایا جو برکؤ ل کاشمل جوایہ

جہاں تک روزہ کا تعلق ہے قرشہید کا روزہ کھی ایک مہارک ممل تھا کیونکہ طدیت شریف میں آیک مہارک مل تھا کیونکہ طدیت شریف میں آیا ہے کہ قرآن شریف روزہ دار کے بئے اللہ تعالی سے سفارش کر ہے گا قرآن ہے بڑھ کر کیا سعادت ہو تعلق ہے۔ حفظت عمید بندین مجر سے روایت ہے کہ احضورہ فور تو تو تو تا فول بند ہے کہ احضورہ فور تو تو تو تا فول بند ہے کہ احضار شریف کے اس بندے واحل ہے ہے دون کے دفت روک رکھا ، بندائل کے اس بندے واحل نے بیٹے سے وان کے دفت روک رکھا ، بندائل میں کے اس بندے واحل فرادہ رو

قتن كَبِكَا، الصفدا، يين في الصدات كوفت سوئ سے روك ركھا، من في اس كے فق ميں ميري سفارش قبول فرما - چنا نچه مياسفارشيں قبول ہوں كى دائش، اللہ اور مياتمام خواجشيں خدا نے ان كى جيمولى ميں ڈال ويں۔ لحمد للّه.

شہید حفیظ احمد بٹ کی میہ زبر دست خواہش تھی کے ، وفو ن میں کھر تی ہور میں ، قوم کی خدمت کریں ۔ میہ جنری ایک علی در ہے کا ہوتا ہے اگر شہید نہیں جانتے تھے کہ خدا تھا ہی نے آپ کو خدا تھا ہی کی راہ میں قربانی پیش کرنے ہے منتب کیا ہے اگر چہ جہا د جو ملک و ملت کے سئے کیا جاتا ہے ، تنظیم جاتا رکی کا نمونہ چیش کرتا ہے

تا جمر بیابھی یا در ہے کہ تو حید پر جان کچھ در کرنا اور حضرت میں موجود عبیدا سدرم کی صدافت پر مہرا لکا نا ایک ایسا فیمر فاقی ممل ہے جو پختدا ایمان کی جدومت

بى رونما موتا ہے۔

پخته ایمان: فدا ته می نیا بخشوں ت<u>ان وجون</u> کو یہ بے مثل پخته یم ن مصالیا تھ کے حفیظہ شہید نے ملک وقوم کی خدمت کے موقع کی تمنا کی تھی مگر س کے خدا نے اسے فن فی امتد فن فی ارسول ہونے کا موقع مصار دیا یعنی وہ ایک صدر نکتی تھی وخدا نے اسے دس گنا جرمصا کیا ورجمیش کی زندگی اسے مصاکر دی۔

حفزے قدر سمی موعود مدید اسلام فرمات میں کیا ' ایمان مثل ایک بجن کے سے جب ایمان ہوتا ہے قرسب حقق قرو بخو د نظر آجاتے ہیں اور بڑے بڑے عمل اور جمدروی خود بی انہان کرنے گئتا ہے سیکن مدیم ایک کے نصیب مدیند ''

مِنْ بِينِ -

مومن کی شان: سیدامومن ک شان جھنے کے سئے جانی قربانی جوخوشی وغم کا پید جان نام ہے، جان میں مقار کین اوائر یہاں حزن اور خوف کی شرت و المسلم المرتبية . من من المرابع المرابع المرابع المرابع المرتبال في المرابع المرتبال في المرابع المرتبال في ال المرابع المراء المرابع الم

اور

ي ۱۰ پر ۱۰ ټو ۱۰ پر ۱۰ پر

ال راہ میں زندگی نہیں ملتی بجو ممات جو خاک میں طلح اسے ملتا ہے آشنا الے آزمائے والے یہ نیخ بھی آزما''

--- 3035- 30- 00

## اب بھی رسول کر یم ایک ہے شق رکھ واسے کلمہ و سیریر جانیں قربان کردہے ہیں۔"

عشق کلام الہی: قرائین آرام اجھے کہ میں نے انجی و آرایا تھا کہ عبت اسی اور عشق رس سے بھی و آرایا تھا کہ عبت اسی اور عشق رس سے بھی نے کا اظہار المد تھاں کی بھیجی ہوئی کتاب قرائن جمید سے مبت کئی آر عقیم ہوئی کا رقاب کے بات میں اور عبی نے جس کے کئی آر عقیم ہوئی کا الحبار المد تھاں کو قور ہے کہ جس کے کئی اور عبی اور میں نے کہ القبار المد تھاں مشہدا ، کے جا است زندگی میں و ن ای ہے کہ تھا بہا میں مشہدا ، کے جا سے عشق کی حد تک مجب کھی حقیقت میں ویکھ جا کہ قوت ان پاک سے مجب کرتے ہی مجا ہوگ جی اور این کی میں ہو جا تا ہو اور این کو وصل خدا نصیب ہو جا تا ہو اور این کا میں ہو جا تا ہو اور این کا میں ہے اور این کا میں ہو جا تا ہو اور این کو وصل خدا نصیب ہو جا تا ہو اور این کا این کو وصل خدا نصیب ہو جا تا ہو اور این کا این کو وصل خدا نصیب ہو جا تا ہو اور این کا این کو وصل خدا نصیب ہو جا تا ہو اور این کا این کو وصل خدا نصیب ہو جا تا ہو اور این کی میں ہو گئی ہو گئی بھی کا میں بھی کا میں ہو گئی ہو گئی ہو گئی کا میں ہو گئی گئی کا میں ہو گئی ہو تا ہو اور این کا میں ہو جا تا ہو اور این کی میں گئی ہو گئی گئی گئی کا میں ہو گئی گئی کا میں ہو گئی گئی گئی کا کہ کا میں ہو گئی گئی کا کہ کا میں ہو گئی ہو گئی گئی کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ

فیمید حفظ احمد بن کے عشق قراآن کے متعلق بھی کبی ، یعمائی ہے کہ ۔ اور خبر دفیظ احمد بن اور قرآن کی علاوت بھی بہت ہا قامد کی سے اور تبدد کے علاء وقت ہی بہت خوش ہوت تھے۔ وور توت کرتے بہت خوش ہوت تھے۔ وور توت کی اللہ کے سننے سر کرم رکن کی حشیت ہے کام کرتے بھے۔ اور احفال دحمہ یہ میں میہ جذبہ بیدا کرنے کی سٹی کرتے تھے۔ اور احفال دحمہ یہ میں میہ جذبہ بیدا کرنے کی سٹی کرتے تھے۔ بی جب جذبہ بیوا ، اور قدا تھی ک شمرت آئی ہے اور خرور آئی ہے چنا نے ایک ون ایسا آئی کہ خدا تھی نے بت منافی کی ایمن کی ایمن کی قوت کو مضبوط تر کر کے دکھی و یا۔ ۱۹۳۳ ، سے می خت و مد و ت ک شمیل کی ایمن کی قوت کو مضبوط تر کر کے دکھی و یا۔ ۱۹۳۳ ، سے می خت و مد و ت ک رایتی ہموار کر کی جب کہ دشمین و ین کے سئے دور ن کی درواز و کھوں کئیں۔ بیشک رایتی ہموار کر کی جب کہ دشمین و ین کے سئے دور ن کی درواز و کھوں کئیں۔ بیشک شبرات ایک ایمن کی میں جو ۲۹۹ ، کو حفیظ احمد بن این ایندر کھی کوشہدا ہے زمر سے میں شامل کر گیا۔

واقعهُ شهاوّت: وقومه كروز هفيفشهيد كرين في أوركزن جومن آباديش

ى بتے تھے ، فيئد في سے کانا کو اے کے سے دو پير و کر آ ہے۔ حب عادت و، پہر کا کھا نا کھانے کے جد جب واپن جانے سکے قوچھ لوگ جومفسد طبیعت کے یا یک مجھے اور جمیشہ تا ک میں رہتے مجھے جملہ آ ور بوئے ۔ ویکم احمر پر فائز مگ کھول ، یٰ مَروسیم احمد نی کرکھر گنتے اور جا کر پھٹ نکال لانے اور گو فی جلا وی ۔مَّلر کُو کی شہ چل تکی کہ استے میں ویٹمن کی گونی این کی ناملک پرنگی مگر یہ بہا در تھے ،حواس باختہ نہیں ہوئے بلکہ بی*ک کر سی جمعہ ''* ورہے بندوق چھین کی اور چلاوی جس کی زومیں '' کر کیک تملہ'' ورم '' میا نگر دومر ہے ہی ملعے حفیظ احمد کو بھی فائز نک نے اپنی پیپ میں ہے ہا۔ تا منے سامنے کے مقابلہ ہے وسیم احمد کو دوسری گوں دل پرنگی اور حفیظ تدے باقی بھائی اور کزن بھی زنمی ہوئے ۔سب کو سپتال پہنچادیا گیا جہاں حفیظ اتد تو خدا تی ں کو یہ رہے ہوگئ اور دوسرے امین بٹ صاحب اور اختر کریم بٹ لها حب کی ون قطر ناک صورت میں زندگی اور موت کی شکش میں مبتلا رہے سیکن خدا تعالی نے شروت حفیظ احمداوروتیم احمد کے مقدر میں کہھی تھی ۔۔وخدا نے ہاتی ب فیمل واپنی حفظ وامال میں رکھا تا کہ دائی ان ابتد بن کرونیا میں تبینے کے میدان میں آئے بڑھیں اورا پنے بھائی حفیظ حمد کی قربانی کوزندہ رکھیں۔ زندگ کی خواہش میں جم نے مر کے دیکھ ہے

لوک جو سکھتے ہیں ہم نے کر کے دیکھ ہے

تم ریکھو گے کہ انبی میں سے قطرات محبت نیکیں گے بادل آفات ومفعائب کے چھاتے ہیں اگر تو چھانے دو

# اک نظر میں

محترم اللدركها صاحب بث فيصل آباد بهمن آباد یا ورلومزیس کام کرتے تھے ميزك 0 10 7 1 يبتول مرم محرا شرف متاز، مرفي سلسله ملنسار تھے، تبلیغ کے لئے مذبدر کے تھے۔

## اكتكاومبر



تخدة ونسق مي رسول كريم

بم الدالطن الرجيم

حوالن صر، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

محترم ميال محمرً صادق شهيد

قرآن فدا نما ہے فدا کا کلام ہے باس کی معرفت کا چمن ناتم مے

خد تھاں سے پیار کرنے کے بھی بہت سے رائے ہیں۔ ہم وہ تھاں ہو میں۔ ہو وہ تھاں ہو ہیں۔ ہو وہ تھاں ہو ہیں۔ ہو اپنی پی طبیعت و مزان کے مرہ بی راست تلاش کر سے بیت ہے۔ مثل بھی وگ خدا سے مجت کے اخبار میں خدا کے مجب مجموعی میں معنی میں ہو ہے گئے۔ معنی میں بیتا ہو جاتے ہیں بیٹی خدا کا بیار حاصل کرنے کے لئے اس کے بیار سے بیار کرتے ہیں۔ اور بھی اوگ خدا کے کار میں خدا کا چیج و تلاش میں رکزت ہیں۔ اور بھی اوگ خدا کے کار میں خدا کا چیج و تلاش میں سے بیار کرتے ہیں۔ اور بھی اوگ کلام میں ابھی حاصل ہو بی جاتا ہیں۔ خانی مونی ہو بی جاتا ہیں بوقی ہی ہو تی ہو بی ہو بی ہو بی ہو تی ہ

میں گذاہاتی وی تھے اور انہاں کے ابنیاء کے التھاری کے اثب وراہ عدالتی کی کام ش میں کھے اور کے تھے ؟

مها ن محمدُ نبدا وقع صداحت سندا الدمخيرُ من فانا مرسم و من قبل مها ن معموم من ہ میں ایک چونی میں میں پر شکستان تھا ہوں کے اندام میں میں میں اور انداز استان کے انداز انداز انداز انداز انداز نور تحد مراه بيت ب ب مرافق شي تحد دي د ١٠٠٠ ن سادب ه خاندان آنها المراقعة والمشتقل تعالمه المزيدان ونايت الماساء ساوي والمرايت للد صلاحب بعمل ل المحمد المساول المساول المحمد المساول المحمد المساول المحمد المساول المحمد المساول المحمد المساول المحمد نی ، فاحمد کی فی اور رحمت کی فی اتباط حرار ند شدنین داخر سے بات رہیر ، اتباط موجعتا م من سامي ليكر مدايت المدحد حساومه التامل مراي مراج والمبارية ک انفرات کی موجود عبیه اسام کی جماعت میں شوایت افتیار سری با بعد میں خد تحاق کے علم این ساحب ہے اور سے بیٹے تھر ساد تن ساحب وہنی اپنے انسوال ے روش معالی اور انہوں نے ایمام میں حصر سے خواجید کا انتظام کا انتظام کا انتظام کا انتظام کا انتظام کا انتظام ک 

الله المراكزة المعلى المراكزة المعلى المراكزة المعلى المراكزة المعلى المراكزة المعلى المراكزة المعلى المراكزة ا المحادث المراكزة المعلى ال

من آق کا مول میں واقعی نے ایک اور سادق میٹ ہے ہوگا گیا۔ ان یب سے تھے مامنانی مصر الیت میٹ واقعی متام پر ہوائی آئی۔ اللہ تی جسے اجد سی شمویت ضروری قرار دیتے اور یکی گوشش ہوتی کے صف اول میں جگد کا صلی کراوں۔اور اس کے لئے ہمیشہ وقت کی پابندی ضروری ہوا کرتی ہے۔ صادق شہید ایک مختی مز دور شخص تھے۔ وہ اکٹر وقت سے پہلے ہی جسوں میں پہنچ کر پوری قوجہ سے ساری کا روائی میں حصہ لیتے تھے۔ چندوں کے واظ سے نہ صرف وہ اپنچندہ اور کرد ہے جمد گھر کے افراد کو تاکید بھی کرتے کے اپنا اپنچندہ ضرورادا کرواوروہ کی بارسب بھی کیوں کا چندہ اوا کرد ہے تھے۔خدا تعالی ضرورادا کرواوروہ کی بارسب بھی کیوں کا چندہ اوا کرد ہے تھے۔خدا تعالی اللہ کو تین میں جانے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے کہ میشہ ساخاندان دین ہو ہو ہے اپنے اباجان کے نمونہ کوس سے رکھتے ہوئے ہمیشہ ایک انتیازی مقام پر قائم ربا ہے۔ اب کی والدہ محت مہ منہ ابل بی صحب نے متعیم قوح صرابیں کی ہوئی تھی گر با ہے۔ ان کی والدہ محت مہ منہ ابل بی صحب نے متعیم قوح صرابیں کی ہوئی تھی گھر ہو گئی اللہ کرتی ہیں۔

محترم میں عصمت اللہ صاحب، محترم میں نغمت اللہ صاحب اور ایک طرح میں نغمت اللہ صاحب اور ایک طرح میں رضوان احمد صاحب اور ایک جی تھرت شنبر اوی صحبہ ہیں، جنہوں نے تعلیم کے میدان میں کوئی ندکوئی شناخت وشناسائی ضرور حاصل کی ہے اور یہ بری خوشکن ہات ہے کہ جن بچول کا ہا ہے بہت پایٹ کے سئے علیم وشام محنت و مزود رکی کرتا ہے۔

تصمت المندص حب نے مذرمیم کی کیا ہے اور آرق میں مدازم بیل جب کے دوسر ابین فعت المندصاحب مذراتک ہی تعلیم حاصل کر سکے ورصابی وال الکینہ کی میں کام کررہے ہیں۔ آگر چہ فیکٹ کی والوں نے وجہ احمد کی کاریگر کی پر اہم فال رکھی بیل نے سے تیسر ابین رضوان احمد الذرمیم کے ہواور نصر ہے شنہ اوی صاحبہ انجمی شک زیر علیم میں اور اینے والد صاحب کے شوق کے مطابق مزیر تعلیم حاصل کر رہی بیل اور اینے والد صاحب کے شوق کے مطابق مزیر تعلیم حاصل کر رہی بیل ہے اور نیس ہے گر

حروف ثنة س ضرور ہے اور علیم قرآن کے زیور سے محصے بلکہ گاؤں والوں کو بھی مز ان برتا ہے۔اوراس سے بڑئی خوش فلمتی کیا ہوگی کہ علیم وتعلم کے میدان میں ان کاموضوع صرف اورصرف قرم آن پاک ہی ہو۔ عشق قرآن، وسیله ٔ قرب: قرب کا دسیله وُ عوید نے کئے علاوت قَ آنا مجيد يروه بهت زياده زورد ت تحييه كويا نماز ، روزه اورتلاوت كارم مجيد مُكرصا ﴿ قَ شِهِيدٌ مِن زَنْدُ مِي كَا أَيْكِ لا زَيْ جِزْ ﴿ فَهَا أَوْرَابِهِ وَحَصِيراتِ كَا جِائِ نَمَازَير ي و مجھے جاتے تھے۔وہ ساري حياتي تبجد ادا كرتے رہے۔صلواۃ تيج بھي ان كا معموں تھا جو بہت خوق ہے و دادا کیا کرتے تھے۔ نماز باجماعت پڑھنا جھین ہے ن الدين نه ما وت وال وي تقى منازاس طرح يوهة عقر كه تنهول سه آ أسوراان بوت تصليفهاز مين آنسو بهانا توانهون نيه فرض بامها بوتا قفا اور ہے تھے۔ بین عصمت اللہ! جس نماز میں خدا تعالی نظر ندآ نے ،اس نماز کا کہا فالدويا بالنماز ان طرح يزها كروكه خدالتهمين ببرطرف ديكهاني وے اور پپر رئمتیں نازل ہوتے بھی معلوم ہوں ۔اس طرح خدا کے ہوجاؤ کہ خدا تعالیٰ خود لو شھے کہ میرے بندے!! کیا تاہیف ہے، تو کیوں آئسو ہیں رہائے؟ چن نجے وسیلہ ق ب کی تارش میں رہنے والے صاوق شہید ساری رات تلاوت کرتے اور فخطی ترجمه پرغور کرت رہتے تھے۔ یادرے کہ تلاوت قرآن اور قرآن یاک ہے محبت کرت ہی مطام وگ میں اور بہمجت انہیں عمیق عشق کی وادی میں لے حیاتی ے جمال ہو '' خرانہیں قباب خدا اور وصل حبیب حاصل ہو ہی جاتا ہے۔اورایت ا ہے ظرف کے مطابق ہم جھنس اینا این کوز ہلم ومرفان کے نور سے بھر لیتا ہے۔ اور یہ جوابات بی است بی کدندزرے ملت بین ندز مین سے بلک فیب سے ملت تیاا ارتماصا وق شبیدا ہے نصیب کے ساتھ ہی اپنی ہمت کے مطابق وعنونڈ ت رے ور بات خرخدا تی ں نے انہیں قبول فر ہانیا اورا پی محبت عط کردی اورا' جب

خُتُوْ وَرَاّنِ: ﴿ مَا تَا يَ مَهُ مِهِ مِهُ مِنْ مِنْ يَا يَنِ لَا قُوانَ كَا حَرِبِهُ هَاتُهُ مِينَ لِو يَو تَمِهَارِي فَيْحَ هِنْ السّ نُورَ كُنْ اكْنَ كُونِي طَلَمَتَ يُهِيرُ بُهُ سُكِنَ كُي . `` طَلَمَتَ يُهِيرُ بُهُ سُكِنَ كُي . `` طَلَمَتَ يُهِيرُ بُهُ سُكِنَ كُي . ``

و الله الله و الله الله و الل

الن الول العبود المحتامة من المهيد في الأدب في المحتام والمحتام في المحتام ال

خطبه جمعه ۱۲ انوم ر ۱۹۹۹ ء

عاصل کرنے ہیں۔

میشک و و دائی انی اللہ کے مظیم سپوت سے ان کی زندگ کا ضب العین سے و رصہ ف اللہ تعالی کی رضہ مندی حاصل کرنا تھا۔ وہ بمیشہ ایسا کا م کرت سے جو خدا تھی کی رحمت کو جذب کرنے کو موجب بمواہ رانسا نوس کی مدد کرنا انسانواں کے ساتھ نئیک سلوک کرنا ہاں گا اپنی جمت کے مطابق حدیث ساکر بات سمجی نا اور اپنے بچوں کو خصوصہ نئی کی طرف رخبت وال نا ہسب سے برش میا وات ہے جس کی تو فیق خدا تھاں نے ایک غریب ، نا دار اور مصروف تریں میا وار و مطابق کی جو گئی مین خواہد ہانی نوس کو سے ایک میں میں در کے ان کی خدمت میں خواہد تھے۔

<u> و رود شریف:</u> میرے تربی کر جو کا جو جھے پر بہت زیادہ درود بھیتی جو کا ک<sup>ا کے</sup>

تعير جمير فرموره الزمير ١٩٩٩ .

قولیت دیا بھی ایک کرامت، بجس کے متعلق بانی سسد حضرت کے معلق بانی سسد حضرت کے معلق موجود علیہ السلام نے فرمایا:

نیہ ممکن و یے مکن میں بدل و تی ہے اے میرے فلسفیو، زورِ وعا دیکھو تو

رشتهٔ محبت النمی: قرنمین ایر آه ایک دیا بن کی اور اس دن سے محمد صادق نا اپنی زندگی دارد یا کے خدایا ، مجھے شہاوت عصائر، خدایا میں چھے رہ ایو - بیانیک التی تھی جوصادق شہیدہ نسب العین بن کی اور یادر ہے کہ اسل میں حق الیقین کا ارفع مقام کبی ہے جو خدا تی ہی اسٹے پیار کرٹے والوں کو مصائر دیتا

ے۔ میشک ممبت المبی لیمی قریب کہ و جنبش ندکھا نے والے اپنے میدا نامس وسطح تر

برجات جي اورايي نقوش نجيوز جات جي كهان كوفان :وت و پيينوال نگاه جى ميد نغمل ميں اتر " تى ئ اور كى شهبيد ئے تشش يا خار نميں رہنے واپق ليكسه ے، فعل اس برائے یوم ال رکھ رکھ ہے جوجاتے ہیں۔ دھ ف کھ ہے جو جاتے جن بکنداس پراستھامت ہے تائم رہتے ہیں اور بیاب پہر کیا ہے الیہ تمام مبت این دانشه نے وکر ندصہ ف سوئی چھٹے ہے ہی انساں دوقدم چھھے ہے جاتا ت ياروائي والمداكية الياليان كر قدم بما تات كدرور اموات ك س ہے استفار یا کے ساتھ قائم رہتا ہے ۔اور وہ تاتی ایقین رکتا ہے کہ کوئی موت ن پر ۱۰ روئین بهونی ۱۰ و زندور ن کا۱۰ رتا تی مت زندور نه کاساور پیم جیسے که ساتان في الماست كذات التوريخ والمراجع الماسي الماسية ا تىيەنى ئى چى بۇشىشىنىڭ ئىللىرى ئىلارىلىدا تىلى ئى مىمىت ئىلىن نىڭ بوردا ھايتا سىلاد رتواپىد اب پانداس کے تضور پیش کرنا جا بتا ہے۔ کجنے ایک ایب موتی می جائے گا جو المعول عنه، نيا للنها أَنْ أَنَّ وَلَ قَيْمَتُ أَنْكِينَ لِهِ مِنْ أَنْ أَنَّا أَنْ أَنَّا وَأَنْ لَكِن میاں گھر صاباقی صاحب آگل کھڑے ہوئے ابار قرشن مجیرے موتوں ہے جھولی البر في شره عن أمره ي به ويحتم وشام قرّ أن مجيد كي تلاوت محبت أبر كي درو ناك آواز ہیں کرتے اور میاری میاری رات قرآن مجید پڑھتے تھے۔اور آنسو بہانا آپ کا مشغابه تناب و رأ کالتھی تو صرف نما زنتجد میں تھی ۔ ہم نے اکٹر ویکھا کہ جائے نمازیر سے ہوے معلقہ محقے مینی رات ہازیادہ حصر آنے نمازین محقہ تھے اور رات کی تهان کا سے خدا سے اقتال الاستان کے ایاز از ایک وار آ تا ہاک ں مہت نے ووانمول موتی میں صاوق صاحب کو ۸ نومبر ۱۹۹۲، کو عصا کر ہی ، باید اور اس شاره والنعامات رول که قداری مطارع کرتے ہوئے نبوت ک تدموں میں جو بڑیں ہو گئے اور کی قو شام عبادات اور ریاضیات کا ماحصل ہوا

خطبه جور فرمود و ۲۳ رنمبر ۱۹۷۷

### ارتات كمانيان تراكم المنطقة عال ركار

اور

عبودت کی صل فرض کبی ہے کہ بندہ کو خدائے قریب کردے۔ چنا نجے تکہ صادق شہید نے عبدات میں قرآن جمید اور ورووش نیف و اپنی جان کا حصہ بنا بیاراہ رائیدا یک الواکا کی کے جنشش کے سب راستے قرآن پاک کے مبارک فشوں میں ڈھونکہ ہونا کا ہے ۔ وخود قرآن مجیدس ہی ہ بچار سے پائے ہے ، الواوں و پائھات اور تد بر کرنے کے لئے نمیجت کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کتاب مندمیں ہے کیا حرف پائھنا کیا گئی ہے اور ہم نگل کا بدائے خدا تھی وئی کنا ویا کرتا ہے۔

اے خاندان میاں مگر صادق الآئپ کو مبارک ہوگہ آپ کے والد محت من قربی کے والد محت من قربی کی بخود تو وہ جن جان قربی کو میں کو بھٹی کر کے بالد کا کی روحانی زندگی محص وی کن گوائی جوائی کے بیاد سے امام نے دی بھٹی کے بھٹی بھٹی ایک روحانی کے بھٹی بھٹی احمد یہ بھٹی کھٹی تو ما اور ویائی تو طعہ سے نیم از جماعت او وی کو بھرایت کا موجب ہوں ۔ آگئی ۔

دعا ویعارے نتیجے میں خدا ہے ما تگ ما ٹیک کرشہادت یا کی اور انعام اربعہ میں صافیت سے بیندمقام جاجامل کیا۔ آپ کو یا دبوکا کہ وہ کہتے تھے کہ اُفدایا جھے شہوت عصا کر،خدا یا میں چھیے رہ کیا۔'' مکریا درے کہ پہنٹمت انہیں خدا تھا ں ے محبت انبی بھٹق رسول چھٹے اور قرتن مجیر کے صدیقے مصاک ہے۔ آپ بھی خداوند عام پیارے اور تی تم مفطنی شینته اور قوت ن پاک کی برکات حاصل ارے کے بینے وقف ڈند کیوں کریں تا کیا و وفظیم ورخت جو تاب کے صحن کھشن میں میاں صا دق شہید اکا کئے میں جُمر آ ور جواور خشک نہ جو نے یا کے آ مین یا آپ کے نئے ضیفیہ وقت کی آواز آپ کے درود یوار پر کونٹی رہی ہے۔ '' خوب يادر گھو كەپيارات نوف و ۾ اس اور نقصان وغياع كارات ۾ ئزنبيس بكيد ا بتنای انعام پائے کا سلسلہ ہائے کوہ ہے جس کے انعام کی ہر منز ں کہلی مزل سے بندر ہے۔ بنی خوشی اور عوم و یقین کے ساتھ کے بر عواور آ ک بڑھتے جیے جاؤے تبلیغ اسلام کی جولو میرے دل میں جکائی ہے اور آن بڑاروں احمد کی مینوں میں جل رہی ہے،اس کو بٹھنے نبیس وین،اس کو بھنے نبیس ا ینا انتہبیں خدائے ہاں و ہرتر کی قتم اے بچنے نبیس وین 🗥 –

> ہ درے چیروں کی مشر بٹ نہ چیسن سکی نہ چیسی سکے کی کہ بھر میں نور محضوں میں وف کی شمعین جدائے والے

واقعہ شہادت: چونکہ میں محمد صادق شہید کھنے۔ راجب کے رہنے والے تھے۔ تکرانداز جمعہ معوماً بلکہ جمیشہ ہی ساتھ کے ایک گاؤں چک چھٹے تنسخ حافظ آباد میں جا کرادائیں کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ البینا گاؤں میں تمام ندازیں او کرتے تکر چونکہ چک چھٹہ میں بزی جماعت تھی۔ اس کے گھرے وضو کرکے سازھے کی دوورش نے پڑھے جا سازھے کیا رہ بج تنہی بروز جمعہ چل پڑتے تھے۔ سرداراستہ ورودش نے پڑھے

ل النهاجعة أمودو برين ١٩٨٣.

جت وروباں سے نماز اوا کر کے دوستوں سے مل کر ایمان افروز باتیں کن کر بہت خوش ہوتے تھے۔ کیم نومبر ۱۹۹۱ء کو آپ نے پروگرام بنایا کہ اپنے بیٹے مصمت اللہ کی شاوی وغیرہ کی تاریخ مقرر کی جاوے چنا نچ شاوی کے معالمے میں موسمت اللہ کا وَک ما تعین او نچا موسلے میں بیدل پنچے۔ ما تکٹ او نچا جات ہوئے تو اب کی تھی ہوئے تھی۔ ما تکٹ او نچا جات ہوئے کہ تھی ہوئے تھی۔ ما تکٹ او نچا

چنانچہ ۱۵ نومبر ۱۹۹۷، شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ چنانچہ ۸ نومبر ٩٩٠ . وحسب ما وت ساتھ کے گاؤں پیٹھیدہ فظا آباد میں نماز جمعہ اوا کرنے کے ے پیدن روانہ ہو گئے ۔ پیدل چین ان کی عادت تھی اور چھھ ضلع حافظ آباد ان ے کا کان سے زیادہ فی صدیر نہیں تھا۔ قادر آباد فیڈر کا ایک حصراس گاؤل کے یا تھ ہے کڑ رہ ہے جس کے ایک کلومیٹر فاصعہ پر گوجرا نوا بہ روڈ ہے۔اس گاؤی ے ساتھ ساتھ ایک نبر بھی بہتی ہے لیعنی گاؤں ثال کی طرف ہے اور کوجرا نوالہ لاہ ؛ جؤب کی طرف ہے۔ایک کلومیٹر جانے کے بعد کی سرک تباتی ہے اوراس ے مشرق کی طرف تین کلومیش کے فاصلہ پر چیک چھٹہ ہے ،ای طرخ محمر صاوق ساحب جب وجرانوالدروؤ ہے ۲۵۰ سے فاصلے پر پینیے تو وقمن کیات میں مینے اٹنے رکزرے تھے۔اپنی ۴۸ ورپستول سے فائز کردیا وراس طرت ایک خدا اثنال ما ثق رسول کریم بیشته کوساز تھے ہارہ بچے بروز جمعة المہارک جمیش کی زندُلُ دِے ُ بیا۔ پی آئی ہاونسونماز ادا کرنے والے میاں صادق شہیر جوایئے کھر ت پیدل ۱۰ سرے کا وَس میں جا کرنمازیز ہے تھے بنماز سے پہنے ہی اپنی منز ں پر بالنيخ ارشبيد محتراش ف صاحب (جو ان كے شائر دخاص) تھے، كے تش يا و خان نین رہے ویا جکہ فور اور وفعتا اس پر اپنے یاؤں رکا کر کھڑے ہو ے۔ ارالیٰہ تعان نے ان کے تھوڑے کو قبوں فر ہا کران کے اخدیش کی وجہ ہے انبین، در نمون موتی عطا کردیا جس که دنیا مین کو کی قیمت نبیس ہوتی۔

مبارک ہو آپ کو اے شہید محت مرکبہ آپ نے حض میں موعود علیہ السال م کی برکت ہے دعا کی کراہ ت دکھا گئے ہو میشک ایک امتی نبی کی جماعت کو خصوصی طور پر حاصل ہونی چائے نے خداتھا کی جماری میہ کراہات دعا جاری وساری رکھے اور جم اپنے پیارے مسلح موعود علیہ السلام کی صداقت کا بین شہوت بن کر ما صفح آگیں ۔ آھیں۔

قارئین کرام! یا در ہے کہ میں افکد صادق شہید کو جب بیٹیم ٹی تھی کہ ان کاشا کرد خاص محمد اشرف شہید ہوگیا ہے قودہ ہتا ہا ہو گئے تھے اور بہت رو ہے تھے اور بید دیا اس دان سے جارئ کردئ تھی کہ اے خدا، مجھے چھپے نہ تھوڑن ، میر اش شاکر دہو کر محمد اشرف بڑھ گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ' کیا بیڈ وٹی میر کی تسمت میں نہیں تھی ، میر احق میرے شاگر دکو کیسے ٹل کیا ؟ کیا میں اس قابل نہیں ہوں ، موں کیا میر نے ضایب میں بیر مقام نہیں ہے ؟

اکٹر بیرمواں اپنے موں کے سامنے دہرایا کرتے تھے اور کتی ہٹر مقرت ن مجید کی برکات میں اپنی متابع و خواہشات کو وُعونڈ اکرتے تھے۔ وہ مجدہ میں روتے وردیو کرتے کہ خدایا، مجھے تیم کی جنت میں شیادت کی تمناہ ، مجھے قبوں فر ما، مجھے اپنی راومیں قربان ہونے کا موقع مصافر مایا'

سوخدا تعالی نے ان کی دیا قبول فر مانی اور اپنے فضوں سے واز ت جوٹ شباہ مت عصا کرد کی۔ ورافعل یہ نع مبھی تخرت پر کامل یقین رکھنے وا وں کا مقدل ہو کرتا ہے اور انہیں جی نصیب ہوتا ہے۔ اور آخرت پریقین قرید نیوں کی جرآت پیدا کرویتا ہے۔

مومنوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ و بالآخرة هم یوفون، عنی اور ترتے ہیں اور کرتے ہی چیا اور کرتے ہی چیا ہوات ہیں اور کرتے ہی چیا ہوات ہیں اور اس امر کی کوئی پرواہ نیس کرتے کہ ان قربا نیوں کا پیش انہیں زندگ

میں بھی متاہے یا نہیں متا۔ کیونکہ وہ آنے والی زندگی پریفین رکھتا ہیں اور یہ یفین ان کے اندراتن جراکت پیدا کردیتا ہے کہ وہ قر ہانیوں کی آگ میں اپنے آپ کو ہلا ور لیخ جھونگ دیتے ہیں گ<sup>ائ</sup>ے

> مجھ أو دے اك فوق مادت اے خدا جوش و تبش جس سے ہو جاؤں ميں غم ميں دين كے اك ديواند دار وو لگا دے آگ ميرے دل ميں ملت كے لئے شعبے كينتيس جس كے آتان تك بے شار

## اك نظر ميں

محترم محمرصا دق صاحب محترم علم دين صاحب والدمحترم كانام مائے پیدائش مختضدادا جبال جمهن أوجرا واله ا ١٩٤٤ء، بيعت ، خليفة الثالث عمر، قد وقامت شلوارتميض JU محنت مز دور ی تاریخ شهادت ١١٩٩٦ ما يستول آلهُ شهادت يك چىملە شلع گوجرانوالە جائے شہادت عبده بروقت شبادت نمازجنازه آخريآرامگاه لواحقين تین ہیٹے اور ایک بٹی اور بیوہ نبض شنا*س ، جدر د محن*تی ، داعی الى الله، قرآن ياك كا عاش، صلواة تشبيح اورتبجدين بركات F ...

نتمده ونسي سي رسول كريم

بم الثدال حن الرحيم

متوا بناصر ، خدا کے فعل اور رحم کے ساتھ

محرم ملك اعجاز احمرشهبيد

اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی زخم و مرہم برہ یار تو کیکال کردی

 کرنے میں کوش رہتے۔ ان کا خاندانی کا روبار سیمنٹ اور بارڈویئ کا کام
تقا۔ وہ مشہور ڈیلرز سے اور دیا نتداری کی وجہ سے وزیر آباد کے مشہور تا جر
سے ان کی نیک نامی اور دیا نتداری کی تجریف کرتے سے چنانچہ ملک
عن بت اللہ صاحب کا سب سے چھوٹ میں ملک اعجاز احمد بجیپن سے ہی بہت ہونہار
اور ذیبین میں تھا۔ خاص طور پر انہیں اپنی ماں سے بہت ہیں رتبی اور ماں جو ہمیشہ یہ
خواہش رشتی ہے کہ اس کام بچ بڑھ پڑھ کر تر آئی کر سے اور ایک اعلی مقام بنا
لے مگر ضدا تھی کے اراوے اور منش وائی کو کون جان سکت ہے وخدائے اپنے
راوے سے ایک شخص کو قربانی کے بی چین میں اور اس کے ایمال دن بدن
کھر تے گئے

#### پس

ہاں جس کے پائی سے جنت ہے، وہ فود جنت ہیں اس وقت جائی جب او میشر طا چاری کر ہے کہ اس ہے جو لئے کی گارات کی اور اعلی تربیت کی ۔ یعنی کو یا جنت ہیں جائے ہے جو لئی کو یہ جنت ہیں جائے ہے جو لئی کو یہ بنت ہیں جائے ہے جو لئی کو یہ بنت ہیں جائے ہے جو لئی کو یہ بنت ہیں جائے ہے جو لئی کہ ایک مثن کی مقام جائے گئے ہے جائے ہے جا

سندا آن ملک افراد می شهیدت معظ بین اور و یکی بین که ۱۹۹ نومبر افوا که نبول می نبول می بین شب و روز کیے تر ارے ؟ کون جاتی تھ که المونیکی میں اور میں پیدا ہونے والوالیہ بید جو ملک من بت الله صاحب اور محتر میں المید بینم صاحب کا سب سے بیسوئی بین اور آخری اوالا ، ب این خاندان میں ۱۹۰ نفس بیا مقام بن نے کا دان میں اور آخری اوالا ، ب این خاندان میں اور آنم بی تو ایس بین میں اور آخری اوالا ، ب این خاندان میں اور آنم بین میں میں کے ایک ایس میں کا کہ وہ آخری بین راہ چی میں آنہ بین میں میں اور آخری اوالا ، ب این کا کہ وہ آخری بین راہ چی میں اور آخری اوالا ، ب این ایس المی زی این اور کا میں اور آخری اوالا ، ب این این اور آخری اور آخری اور آخری اور آخری اور آخری ایک المی ایک المی ایک المی نوازی اور آخری ایک المی بین ایک المی ایک میں در آخری میں ایک میں ایک شاہد میں ایک شاہد کی میں ایک بین کو اور ایک اور آخری ایک میں بور کی میں اور ایک اور آخری میں در ایک میں ایک بین ایک شاہد کی ایک میں در ایک میں در ایک میں میں تی اور ایس میں ایک ایک میں در ایک دور ایک میں در ایک دور ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں در ایک دور ایک میں در ایک دور ایک میں ایک م

مثال کے مور پر فدا کی بت پر ایمان رکھے الے مہارک انجوا ہا کہ ا است بائی محمد مالیہ اللہ یال فقول ٹیل کرت ٹیل آوہ ہے ایک امو میس میسری اس طوح بیسوی کوتا ہے جیسے نبض کی حرکت تنفس کی بیروی کرتی ہے ۔''

'' بیٹر احمدیت وہ مہارک وجود ہے کہ جھے خد تھی نے اعلی وجہ کاصدیق ہایاور فوراس کے پاس نازی ہوتے بینے۔''

یے مہارک وجود حظ سے ضیفہ اُکٹن ال و س کا ہے جنہوں نے خدا ان ہوسے یہ بن رکھ برخارفت کی برکاسے حاصل کیس لے بیس اسی طرح جنہوں نے بھی خدا ان ہات یہ ایمان رکھ کر شہاوت کی برکاست حاصل کیس ،خدا تحان کا فوران کے

<sup>· 3&</sup>quot;. = 27 . . . .

نے نازں ہوگا اور یہی حضرت میں موغود مدیدالسد مرکی برکات میں جو َہتی اعجاز احمد کی شکل میں ظاہر ہوتی میں اور ڈائٹر عقیل بین عبدالقا در اور َ بھی صاحبہ او ہ غدم قادرا حمد کی شکل میں۔

علم دوس : أبريدابتدا في عليم الإزاحمه صاحب في بميشد الليازي يوزيش س حاصل کی ورگورنمنٹ پیک اسکول میں فرسٹ آتے رہے اور چونکہ ان کی وابد ہ صلابه وكلم ت بهت عشق تل وال أن عنه و جميشه الين من كو تليم كي طرف رخيت ولا تی رہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میٹرک تک بہت اعلی نمبروں پر کا میا کی حاصل كرت رہے۔ پھر ڈ ٹري كائ ميں داخلہ لئے كرديا اور فيص آباد ميں ڈ ٹري كائ ے انٹر تک علیم ململ کی کیونکہ یہ والدہ صاحبہ کا تابائی وطن تھے جہاں انہیں کا ق و فیرہ کی سبولٹیس میسر آئٹیں واس نے اپنیپیئے کو علیم کی سمیل کے بینے بھیج دیاور پھر ہانگل ای طرح ابجی زصاحب کو خدائے جب ایک بنی ہے نوازا تو انہوں نے وہ جذبہ آئی وہم وعرفان اپنی بنی صبائے نے انہا کرنا شرون کرویا۔ چوکد وُهُو نَعِي مِينَ وَفِي معهاري اسكول نَعِين تقياس بننج بل تر و والسيرَج الت أهش مهاريم اسکول میں داخل کروا ویا اور پہنے ویکن کا انتظام تھا۔ کپھر ویکن واے نے جیموڑ دیا تَوْخُودروزے كَرجات اوروا بِين ئے كرآتے تھے۔ تقريبيٰ ٩ \_١٠ أيمل كاسفر تِي جو وزیر آباد ہے کم اے تک ہر روز کرتے تھے۔ پھر آپر اس کی بیرص کی میں بھی مدودیتے تھے۔ مُمّتہ مدعام واغیار صاحب نہیں کہ اعیار صاحب نے اپنی بلی سا کی علیمی مدا داس حد تک کی کہ اسکوں کے بعد گجرات کے کا بی میں واخیہ ہے و یا اور جمیشہ سینے کاروبار سے زیادہ اس کے اسکون و کا بی کے اوقات کا دھمان رتھا۔ میں انتی بین کہ میر ہے ہی تھ مجت کا بیا نیز از تھ کہ جب سے میں اسکوں و مفل مُونَى، نُجُكُة F.Sc تَكُ مَن كَ مِن اللّهِ مِنْ مِن اللّهُ مُورِهِ مَنُولِ وَكُانَ کے درواز ویر بین اور چھوڑ نا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ جب یہ ہوری ہام سے جاتے

وَي ١٤ ق ك المراجع بِهِ مَنْ جِاللَّهِ مِن النَّالِ اللَّهِ مِن النَّالِ اللَّهِ مِن النَّالِ اللَّ

خلق ملنساری: طُعق ملنساری بھی شہیدا فازاحمد کا کیامنظ اخلیق تھا۔ وہ بمیشہ ملک ملنسا رکی: طُعق ملنساری بھی شہیدا فازاحمہ کا کیامنظ است سے سلط ملنسا ہوئے ہوئے است اس کے جاننے والے بین بھکہ احر ہازار اس کا وہل رشتہ دونوں میں کیساں ہے۔ یکن وجہ تھی کے تمام اہل محلمہ اور ہازار کیا درا ہاری وک دل وہاں جان ہے فوت کرتے بھے اور خسن سلوک کے گرویدہ معلمہ

محت متوریسک جو که آپ کے بزے بھائی کا بین تھا، آپ کا بیار ووست تھا۔ وو فول میں دو تق کا بیار نگ تھا کہ رشک آتا تھا۔ بیشک منسار کی بھی ایک لمایاں ضوق ہے جو اعجاز ملک صاحب کا امتیاز تھا امر سی ضوق کی بناء پرتما مرموزیز و اتقارب المرغیر از زنیاعت وگول ہے ان کا صفقہ کیل مار تا ہے بہت و تابع تھا۔

 اصول اور من گفترت عقائد کو اپنی فرعونی حاقت سے بروئ کار بات کا حاوی رہ ہے۔ سوت نا بھی حدی اسو جب فی ہر جوئے قوانہوں نے اسد م کا بی تنظیمہ سے اسلام کی ABC ہے۔ بھی واقف نبیش ور من گفتر سے عقائد وضح کرائے ہے ، نکمہ واسل م کی ABC ہے بھی واقف نبیش بیں ۔ وہ بیا تک نبیس جانے کہ رسول کر میم مصفہ نبیجی کا دیا جوادی قرت ن مجید کا نچوز سے ایمنی ہو گفتہ ند جب ، ہر مسئلہ اسلام اور اصول وفلفہ کا سانام قرت ن پاک میں قصعی طور پر بیان ہے اور کبی کیت واحد ، پہداور آخری را ہنما ہے۔ احاد دیث نبونی کا نم ہراس کے بعد ہو اور سنت واجما ن میں و سمجھے کے لئے تعزی کی مربر ہیں۔ مہر پر ہیں۔

ليكن

موایا ہا مودہ دی صاحب جیسے مام ومفکر جب کلمہ گوکوم تدقیر روے کر مختل مرتبر ج فعند بيان أرت بين قوه وقرين جيدا بالات حال ركه أرص ف حديث يالله بر ليلتے ميں اور حديث کو بھي تو زم وز اور پيش کر د سيتا ميں اور بين کن ہے فرمون کا مشغند و کرتب ہے جسے ہوشہ کی فضوں میں خدمت اسلام ہتا ہے۔ ك لى رون زنى كرن آن كي مام ك خدمت اسارم عد ما تدلا اكسواه ف لنديس ۾ ريفھ ئيند جي کا بنيو و کي نکته ڪا ورقت ن مجيد ۾ ن خاص عور يو وضاحت سے فریان خداہ ندی میسرے کے ''جو مخفس اسلام کے سواس اور دین م الفليار آرن جيائية ( تو وه ياد رکھے ) كه وه اس سے ہر از قبول نيس كيا مر آخرت میں و ونقصان انتمانے والوں میں مند ہو کا ورجو وگ سوم النے کے بعد منكر ہوكئے ہوں۔۔۔ان كي مزاليہ ہے كہ ان پر للہ اور فرشتوں كى اور و ول کی سب بی کی عنت ہو۔ ووس میں رہیں گے، نہ قوا ن پر مذرب ملکا ہو جِ اللَّهُ الرَيْدَ الْبَيْنِ وَهِينِ وَيْ جِائِ فَي سِوائِ ان وَوَلِ مَا جَوَاسَ مَا جَعَد وَّمِهِ لريين وراصد ل كريين اورالله يقينا بهت سننے و ، ور بار بار رقم كرے

م ہے۔ جو وک ایمان نے کے بعد منگر ہوگئے ہوں اور کھ ہی کی حالت میں مرکبے ہوں۔ وہ فدید کے طور پر میں مرکبے ہوں۔ وہ فدید کے طور پر میں مرکبے ہوں، جہ کر قبول نہیں کے درونا کے مند اب ہے میں مرکبے کا درونا کے مند اب ہے درونا کے مدا اس مرکبے کا درونا کے مدا اس مرکبے کی مدا کا درونا کے مدا کا درونا کے مدا کی مدا کی مدا کا درونا کے درونا کے مدا کا درونا کے درونا کی درونا کے درون

ا ن آیات کر پیمد کے ترجمہ سے میدام فاج و باج سے کہا کیسا اسان ک ووریت انان وائن کے ارتداد کی بدوریونی مزائمین و کانتایا (او اس ين ريت هي يا مين كالك الفاظ بيد و فقي هور يراث جمان و هم ف وشارہ سے یہ چنی رہے کہ احدم سے ارتباء اختیار کرنے والوں کو ایکے جہاں ين سات ن نه كهان جون ين مان من و تعور ما دورا كراته مي التي مان من ه م یا چات تو ول آبھی روان ہ مرتبہ پر دسان واقت کے اگر سے پانچیا اللہ میں الراحة كدارة الراح الوزية لل في عداد جوبتي الراح العروبين منذ وو التي من مروب بالال بأبيدة "من جميد مين قوامت م تمرون ك ينه قوله التغذير ورس كالتيح الن فد تول في هرف يه معافى كالمكان والأبران ے۔ ان ارائے مرتز تو ہر کے بھر ان مرتبول کر میں تو خدر تھاں کمیں معاف رو ب و به منظم الله بي ساليد كرون م لله الناس الوريق كروي من رور ای وازیانی قریبار ساتونی مافات ساهر ای کرستان شاهر ساخت می این از مین استان از این این این این این از این ہ یا ایا ہوں ان سے بیٹے ہی میکن ہی نہیں رہتا کیدہ و تو یہ وہ تعفقار کے فرار جیاتھا فی ر ساید تا فی ساله هان ها در مداف تا در را بند که اسام مین مرتز کی مراقعی - -0355-

مگر

آن ئے شعبہ بیان، شہر میرہ رموز ہوں نے نشک فتوی پر اکتفاء کیا ورمسجدہ ہے۔

ندبب کے نام پرخون منے ۲۰۱۲ ۲۰۰۰

منبروں پراملام عام کردیا کہ مرتد کی ہزافق ہے اوراحمد کی مرتد ہے جس نے نتیجہ میں کی ہارخون کی ہولی تھیلی جاتی رہی مثلاً ۱۹۵۳ء میں ،۱۹۷۴ء میں اور تاوقت تح ہریہ زبرلوگوں کی رگوں میں اتاراہاریا ہے کہا حمد کی مرتد ہے۔۔۔۔ قتل کر ڈالو انہیں یہ مرتد و دحال ہیں ہے ول آزاری میں مضمرشان ناموس رسول گھ جلا ڈالو تم ان کے مال لوث لو ای طرح ہو جاؤتم قربان ناموں رسول ایک میرزائی کو ہارو، سات حج کا ہے ڈاب حفرت مُلُل کا سے اعلان ناموت رسوب ہیں پر جنون کے کر ہر نادان مخفس آ کئے برجنے کے بنے ہے تاب رہتا ے اور یہی سب ہے کہ ملک اعجی زجیے خلیق ،ملنسا راورخلق خدا کے ٹمکسا روُظلم ک برتیمی ہے ۔ زیا کرفلم کی حد کر دی۔ اپنی ظام نے بہت قلم کیا اورفلم پر '' فری نہ کا کر ملک اعجاز احمد شہید کورتبہ شہادت ہے فیضیاب کردیا۔ پھر کیک دن کیم وتمبر ١٩٩٨ ، كومحتر مرملك مظفر احمد صاحب محترم رياض احمرصاحب محتر مهمتاز بيَّم صحيدا ورمختر مدرشيد وبيَّكم صاحبه كالحينونا بين كي ، ان سب كي يحكمو ب كا تا را خدا كو پیارا ہو گیا اورغ پیوں کا دوست میں انعام یافتہ گروہ میں شامل ہو کرسب بھا کی بہنوں کا ہر فخرے بیند کر گیا۔ آپ سب کومہارک بھو کہ آپ کے بھائی شہید محترم ئے سر سونا سے میں پیش کر کے اپنی قوم کو جو تحفہ دیا ہے ، وہ ال ٹانی تھا اور صبا عجاز تن میں کے میرے میں رہے وہ نے بھی میر کی مانے نام تھ تھی۔ ک میں بت على دى اور مبارك بھى دى كەنىيە ببت برام جدے جاتمت سے ستا سے بہت سے وک ای انتخار میں رہے میں مکرشہا دیت نصیب مہیں ہوتی۔'' حضرت اقدس ہانی سعمد عالیہ احمد میر نے باکل بجا فرمایا ہے کہ'' یعنی عج مختص و ًوں کا سراس لئے تبرے نیچے ہوتا ہے کہ قوم کا سرجو مشکلات میں مبتلا ہے۔ ریائی یائے نے''

ائے ہادر محترم اسک اعباز صاحب! آپ کو قوم سلام پیش کرتی ہے کیونکہ آپ کی اعلی تربیت نے قوم کا فخر سے سر بیند کر دیا ہے۔ آپ کے بیٹے کی قربانی اور جا ڈاری نے صداقت کی موعود ملیہ السلام پراپنے خون سے مہر ثبت کر دی ہے۔

#### كيونكه

، بن کی محبت وروین کے لئے قربانی کرناصرف ماں ہی سکھھایا علی سے اور جب وہ ينظائ كيع بانده ويق عاور أبق ع كديم ع يج الرتير ع فول س میر او این رنگ ونو رہے نیز سکتا ہے قربیہ سودا مبنگا نہیں ،آگے بڑھاور دین کے لئے قَ ہِ نِ ہُوجِ تِيا ٱ نَدِيمِ ئِي قُومِ كا سر بيند ہوجائے اور تيرا خون اس کَ سڃا کُي ک تمدیق کردے۔ا گرچہ بچے قربانی کی روٹ ہے بھی واقف نہیں ہوتا گیر مال اسے خدا کے دین اور انسانیت کی محبت سے روشائل کروائی ہے۔ بوتے ہوتے بچے لک وان ان مقدی جذبات مجت سے سرشار ہو کر م مکنہ کام کرتا ہے ، و و خدا کے یے زندہ رہتا ہے اور خدا کے بیٹے مرجا تا ہے۔ وووین کے بیٹے زندہ رہتا ہے وروین کے بیجے ہی م جاتا ہے کیونکہ میرچاشنی محبت شیر وور کے ساتھ ہی بیوون کی تھی ۔ ارام میلی قربانی کا رنگ اے تربیت کے ذریں انسوالوں کے ساتھ يزها ويا تقاله پيم ايک ون س نے خدا کی خاط اپنی جان جون تو يں سے سے و الردی۔ بین اے ملک عجاز احمر شہید ، آپ بیشک خوش نصیب میں کہ آپ کی بڑی صاعی زمیر و بهت سے کُبُق ہے کہ آئیں کھی اپنے آپ کوخوش فیب جھتی ہوں کہ نیک شهید کی بینی بورس ورمیر کی ۱۰۰ کیک شهید کی بیون بین۔ جس کا مرتبه بهت بعند

ہے۔جس کے لئے ساری ہماعت کا دیا تھیں اور خاص کر میرے پیارے الام ق تھر ہے ورخاصل میا تھیں چیں۔المدیندا جاتی دفعہ بابا جاتی <u>خور بھی بیند ہو کے اور</u> ہمیں بھی بیند کر گئے۔

> اے خدا تیرے لئے ہر ذرہ ہو میرا فدا جھ او رضا دے بہار دین کہ میں جوں اظہار

جیو تو کاهمان جیو، شهید ہو تو اس طل که دین کو تبهارے جد کم بادواں سے

<u>حلاوت ایمان:</u> چن جب قضاه قدر ما ب جو تی ہے قشیدا ، کے ام سے میں خال جو نے اسے ہے شہید کی بال کی آواز کی انتی ہے۔

فا قض مآالت قاض، انَّما تقضي هذه الحيوة لدُّنيا -

این جو تیم از ورگتا ہے کر لے قوص ف بیاد یا کی زندی وجی فتم کر سکتا ہے )۔ اور اللہ شہید اعجاز ملک کی آ ار اور فضا میں کو فی لاتھی ۔ بیاجرائت ایمانی کا قرار ہے جو محفرت موکی مدید اسدام پرائیمان دیا والے مراجرہ ب نے ہوئٹ ہوں کے سرمنے کر قرار تھی ۔ بیکن آن اس کیفیت کو جم ہے شہید کی زندگ میں نہایا ب صور پرائیک ہوں گئی ہے جو ب کی حدوث ایمانی کے مطابق تک کرفتا ہے جو ب کی حدوث ایمانی کے مطابق تک کرفتا ہے جو ب کی حدوث ایمانی کے مطابق تک کرفتا ہے جو ب کی حدوث ایمانی کے مطابق تک کرفتا ہے جو ب کی حدوث ایمانی کے مطابق تک کرفتا ہے جو ب کی حدوث ایمانی کے مطابق تک کرفتا ہے جو ب کی حدوث ایمانی کے سے معراب ب بیانی میں ہوئٹ کے جو ب کی حدوث ہوا ان کے سے میں ہوئٹ کروں جو ان کے سے میں ہوئٹ کا میں متی ہوئے میں اس میں کی دینے میں متی ہوئے میں اس میں کی دینے سے میں ہوئٹ کے سے میں ہوئٹ کروں جو ان کے سے میں متی ہوئے میں گئی دینے سے میں ہوئٹ کے سے میں ہوئٹ کروں جو ان کے سے میں متی ہوئے میں گئی دینے سے میں ہوئٹ کے سے میں متی ہوئے میں گئی دینے سے میں ہوئٹ کے سے میں ہوئٹ کروں جو ان کے سے میں ہوئٹ کی دینے سے اس کروں جو ان کے سے میں متی ہوئی ہوئٹ کے سے میں ہوئٹ کی دینے میں ہوئٹ کروں جو ان کے سے میں ہوئٹ کی دینے سے اس کروں جو ان کے سے میں ہوئٹ کی جو اس کے سے میں ہوئٹ کی میں میں گئی کی میں ہوئٹ کی میں ہوئٹ کروں جو ان کے سے میں ہوئٹ کی دینے سے کروں ہوئٹ کے سے میں ہوئٹ کی کروں ہوئٹ کی کے سے میں ہوئٹ کی ہوئٹ کے سے میں ہوئٹ کروں ہوئٹ کی میں ہوئٹ کی کروں ہوئٹ کی سے میں ہوئٹ کی کروں ہوئٹ کروں ہوئٹ کی کروں ہوئٹ کر

المرة طرء أيت ٢٢

مرك ت يون فرمات بين:

المحققت یہ ہے کہ اگر ہم و خدائی جائے اورا ہے این ن کے تھیجہ میں اور ہے ہم کے خط سے موں یہے کے بعد خدا کا دامن ہورے ہاتھ ہی جائے جہمیں ہوئی ہے ہوں مصیب کی پرواہ نہیں ہوسی ہوسی ۔ حض کے مصیف ہوگئے ای حقات کر مصیف ہوگئے ای حقیقت کی صرف اش رہ کرتے ہوئے فرہ ہے ہیں کہ اگر کی شخص کو ہے ول کے مائید حسلاوت ایسمان نمیر بہوجائے قالی کے بعد آگ میں بھی آنال یا جائے قلیدہ ہوت زیادہ پہند کرے کا بہ نہیت کی کہ کہ وہ اپنے عقیدہ کو نیورہ ہے۔

الدر تع لی سے محبت: الد تع ای من با ادرائی بند الله الله الله تعالی من با ادرائی بند الله الله الله الله الله تعالی من با با الله تعالی من با الله تعالی من با الله تعالی با تعالی با الله تعالی با الله تعالی با الله تعالی با الله تعالی با تعالی با الله با الله تعالی با الله تعالی با الله تعالی با الله با

 ہے، اس کا ہتھ خدا کا ہاتھ ہوجا تا ہے۔ قارئین! آپ کو بخوبی ہم ہوگا کہ انسان کی اسکن خدا ہے ما نگل ہے۔ پھے قبول ہوتی ہیں اور پھے رذہوجاتی ہیں مگرا یک دیا ایک ہے جودر ہارالی ہے بھی رقبیل کی جاتی اوروہ دیا محبت اس کی طلب ہے۔ ہیں طلب البی ضرور قبولیت عاصل کر لیتی ہے۔ اور اللہ قباں محبت کی طلب کے جنب البی ضرور قبولیت عاصل کر لیتی ہے۔ اور اللہ قباں محبت کی طلب کے جنب ہمیں کر تا۔ بندے کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ اور یادر ہے کہ محبت ہمیشہ قربت ہی ہمت بیکی جا ہوگی جا تی ہوں کہ وی ہوں کہ وی کو رہ برائت وی میں خدا تھا لی کے علق ہے ہی پیدا ہوتی ہے کیوں کہ وہ آپ کو ان کا فور ہے۔ اس نور کا تقاضا کہی ہے کہ اس کی محبت اور قربت انہی کا جمل کو برائت البی کا محمق ہی قربت البی البی جہاں تک البی شہید کہت میں گربت البی اور قربت البی کا تعمق ہے تو انہوں نے اپنی محبت ثابت کرنے کے تی ہی میں بیش کر دیا اور خدا تھا ہی کے احما ن کا جواب احسان سے دیا ور کہی البی خاصاحب کی محبت کا مثل کی اور واضح شوت ہے۔ ہی صاحب کی محبت کا مثل کی اور واضح شوت ہے۔

افعال وافضال: آیجاب آگے چل کردیکھتے ہیں کے محتر ما جاز شہید نے بیہ قربت خداوندی کیے حاصل کی اور انہیں خدا کے حضور سے قبویت کیے نصیب جوئی؟

ا۔ تلاوتِ قرآن مجید

۲۔ تجدگزاری

٣- اعمال صالحه، خدمت خلق وغيره وغيره

لاریب میروه اممال بین جو قرمت خداوندی کی نشاندی کرت بین مرا ممال سے بڑھ کر نظمل الہی سب سے زیادہ جاذب شے ہے۔

محترم ملك اعجاز شهيدي والدومحتر مه جميله بيتم صحبه بنت محترم شيخ خد

ے کی کی ہورة ط استحداد م

بخش صاحب بھی لی سیم موعود مدیدالسل میچونکد قرآن مجید کی فیض ومعرفت سے مالا ہ ں جیں،اس لئے انہوں نے اپنے بینے کوخود ہی قرآن مجید پڑھا یا اور بہت محقاط نمونے ہے انہیں ترجمہ شکھا یا کہ وہ آکٹر اپنی گفتگو میں قرآن یا کے کا حوالہ پیٹی مرت تھے۔ بہت روانی ہے اور خوش الانی سے روزانہ تلاوے کرت تے کہ مدعام وا فار بی میں کے شہید محترم ون کا الحظم اس میں تار تیب و ہے جاتے تھے۔وہاں سے واجس آ کر صفح کی جائے ٹی کر پیروں و یاٹی ویٹان کا معمول تلا مسواک کرنا اور پھرانی وہ کان پر جانے کی تیاری کرنا اور ساڑھ تنظر بج تک دوکان پر جیے جاتے تھے۔ دو پہرظیر ک نم زمنجدین باجماعت پڑھ أرجرات ، ها فا كل أرموج ت اور پيروو تحفظ موت ك بعدا الله كرفع ك نماز ہے فار ٹی ہو کر جائے ہے اور دو کان پر جیے جاتے ۔ کچر بحد نماز مغرب گھر واجل وت كريز هي ملت اوريزهات مكهات تتحد النبيل ببت شوق تهاكدان كي بني ساعیٰ زوْاُ منزین کروچی انسانوں کی خدمت کرے۔''

جہاں تک نماز کے استرام کا تعلق ہے ، بفصل خدا نماز کے بہت پابند عقے۔ کہتے تھے کہ جب ہم جمھوٹے چھوٹے تھے قریم رک والد وہمیں نماز وہلا وت کے متعلق بہت تخق ہے پابند کر تی تھیں یہاں تک کہ ہمیں صبح کا ناشتہ بھی نہیں ملتا تھ جب تک کہ ہم نماز قریمان مجید نہ پڑھ لیتے۔ اور یہی وجہ تھی کہ قربانی اور محبت الہی ان کا جزوز ندگی بن چکا تھا۔

، ریاور ہے کہ بھین کی تربیت ایک بنابنایا سانچا ہوتا ہے جس میں وُھل کر ہم بچے خصوصاً بینا اپنی اپنی جگہ اعلی اقدار کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ سومحتر م اعجاز ملک صاحب کو ماں کا مربئانہ ہاتھ میسر رہا۔ جس نے صبر اور ورد کے ساتھ قرآن کے وریت کے کومنور کیا اور جب مال قرآن مجید بچے کو پڑھاتی ہے توایک ورد

٥ رمحيت اس كے سينے ميں بندان ہوتی ہے را كر صبر كى چاشنى ميسر ، جاء ہے قوائيم خد کے فضل سے ماں سے بہتر قرمن مجید کو ٹی استار ڈبیٹن پر ہیں نکتابہ ملک صاحب جس خدا کے نفل ہے دن کا آناز قرآن و نماز ہے کرتے تھے وررات کی تاریخی میں ا بن اسمال تهجید کی نما زاورویا و جود ہے کرتے تھے۔ وتف یا رضی میں حصہ بیزا جَى قَرِ أَن مُجِيرِ عَنْ مُجِيتُ كَا ثَبُوتُ عَنْ رَمْكَ عَمَا حَبِ أَنْهُ وَقَتْ مَا رَفَعَي مِنْ أَوْر ۱۱٪ سے 6٪ ل میں جو اُس اقتد ہو اور اُس کے اور ایسان کا اور ایسان کا اُس اُلی کا اُلی کا اُلی کا اُلی کا اِلی ک 'غَوْرُ الْاِيُورُ' مِنْ مَا يَضِي أَمْ يَوِلِ مِنْ مُعِينَ مِنْ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَمِنْ مِنْهِ وَلِ مِنْ ه ما كان السياس من بميشرة وال عدام ال والتي تقي الحسد لله والكل المله: جهل نب تمين كالتعلق به قوم ووقيم ووقيم وعرب به زياره را البالأن التراكين أن من بالموجاة المسارة على أن أن يا كالممل معمومات ہوں االک ممرہ نمونہ ہوں جو اس کی ذات کے مارہ واٹل فیانہ ہے جی می<sup>س تا</sup>ر رہ بول چرا و تفص <sup>هر</sup>ن گفتار جمی رئمتا بورهبریت می*ن زی بورهبر و ستقامت و*یت ننے ورور ماریان کرنے واشہ ہونے ٹوش فلمتی سے ملک افواز شہیر میں بہتریام نَّهُ إِينَ بِهِ رَجِهِ ثَمَّ مِا فِي جِا فِي تَحْمِينَ مِهِ وَ بِي أَهِمَ الْحُلِيدِ اللَّهِ وَالْج بیس رمتیوں تھے۔ وہ جمیشہ مسائل فامعا جائز تے تھے۔ ختی کی مہاش پر آئیل للمل میور راتعل تقالہ یونکہ سینٹ کے ایکر تھے، اس سے فوام ہے ابت المحق ر با بالله المنظمة الم ا تصر کھر بیٹن مرے اپنی ہوت میں منتصوب ہوت تھے۔ بیا ہے ہور اپنے اپنے تعق تباریخ میں قائد کہاں ہو کرتے تھے۔ پیر مشکل کے قام بروے کے نسار سان مینی گرم می شد رئیرازی قریب جدیدی ند رات بی ساتھے۔ پن دوکان پر وُنُولُ و غَضَن مِنْ تَتَ لِتَقِيدٍ لَهُمْ أَمِرَ ٱلْهِرِ وَسَتُولِ كَيْمِمِ مِنْ صَلَّى مَا ارت تھے۔ پیچیے ساں ورے وزیر ہودییں افوار صاحب کی بیٹنیں ہے ہے

زیا و تھیں۔ نہوں نے بید پورے خاندان کی بیعت کروائی۔ چندہ میں بھی خدا کے نشن سے ہو ہو چز ہو کر حصہ بیٹ تھے۔ ( طام وا عجاز )

سائی سے در حدید ہور حصر بیٹ ھے۔ ( عام داغور) از دوائی زندگی: ان کی زندگی جہت خوشوار کتی ، بہت ہمرد ، مجہت کر ن مسائل مستقد بازندی کئی گئیں فاجا یہ کا موقع مد تقاادر ندی مجھے کتی ایدا تفاق مسائل میں پر سون زندی تھی باشاہ کی کے ۲۴ میں باجی برائی رکئے ہے تی اسماس ماتا ہے جہتے جدر زرگئے بانہوں نے جامل کے ہیں انہیں رُحن ہے

المحترات ال

شب وت کا آفسیلی میان و آلد آل دریت به و چد ۱۵،۵۰ یا یا ندان به مازی به این دریت به و چد ۱۵،۵۰ یا یا ندان به مازی به سال به ساست های سال به ملت به دریت به مین نزاره کی ویکن دریت به مین نزاره کی ویکن مین شقل دوی کا به مین نزاره کی ویکن مین شقل دوی کا تقد ما به به باشتی مین کار با مین نزاره کی ویکن مین شقل دوی کا تقد ما به به باشتی مین کار با مین کار باشتی مین کار باشتی کار باشتی با دریت با دریت با دریت با دری که که دورون کے سنده دریت باده سال مین کار باشتی موثل کرده ویکن کار باشتی موثل کار باشتی موثل کی مین کار باشتی مین کار باشتی مین کار باشتی مین کار باشتی مین کار با بازی کار باشتی مین کار باشتی مین کار باشتی مین کار بازی کا

بلد جدری تیاری کرلی محترمه حمیدہ بیم صاحبہ،ان کی جھوٹی بہن ان کے بال آئی ہو ئی تھیں ،رات بھران کے ساتھ بہت خوش باش ہاتیں ہوتی رہیں ۔اس نے فون ہے بہت کوشش کی کہ بات ہوجائے مگر جاتے وقت میں نے کہا تھا کہ میں آپ ے ساتھ وزیرآ بادیکھن پور لینے کے لئے جانا جاہتی ہوں۔انبوں نے کہا کہ میں جدى آربا بول بقر بعد مين آجانا چنانچه وه سيد هے كى دوست ك ياس كنے-وہاں ہے اپنی دوکان پر آئے۔ تقریبا و بچے کا وقت تھا،اخبار ہاتھ میں تھا، جالی بھی ہاتھ میں بی تھی کہ نو کر ہے کہنے لگے کہ دفتر سے مجھے کچھے پکڑاؤ۔ وواندر ٹیا۔ ا بک آ دکی آیا، اس نے بوچھا کہ ملک انجاز کون ہے؟ ملک صاحب نے م م کر دیکھا اور کہا، میں ہواں ، کیا بات ہے؟ اس نے پہلول سے فائز کر دیا۔ دو تین گو بیوال ے بعد وہ مُرینے اور وہ تخفی بھا گیا۔ ٹولوگ چکھے بھائے مُر وہ کل گیا۔ وَ رَ جس نے دیکھا،وہ بتلارہا تھا کہ ملک صاحب اٹھے،زٹم کودیکھا، ٹول ایک سرئیز ہے تزرکر دوسری سائیڈ سے نکل ٹن۔ ایک ولی ٹالگ پر ٹی تھی ، مگر ووسائیڈ ہے۔ گز رگنی ، زخم نه بوایشلوار کوجها ژااور گولی پنچے گرئنی۔اینے زخم کومیک صاحب نے دیکھاااورصرف اتنا کہا۔ طالم نے بہت ظلم کیا ہے اور ٹریئے ۔ وَبَر نے فورا اٹھایا اور ہیتال لے آلیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا ، فکر کی کوئی بات نہیں ، خون ک ننہ ورت ہے ۔خون میلی گرخون مگنے سے پہیے وہ ابتدؤیں رے بوگئے۔ وزیرآ باد کا چکر لگا آئے والے ملک اعیاز کی شیادت مقدرتھی جوز مین وزیر آباد کے بئے مکھی گئی تھی۔اے ارض وزیر آباد تیرے باسیوں نے ایک مظلیم یا جانی کوان کی بلٹی صداعی زہے جدا کر دیا۔ بیٹنک وہ رہیم مختص تھا مخلوق خدا ہے محت ہی تو انہیں ہمیش کی زندگ دے ئی۔وہ پوگوں سے محت کرتے تھے۔وہ بل امتیاز چھوٹے بڑے ، امیر وغ یب اور اپنے برائے سب سے پیار کرتے تھے۔ صبائبتی ہیں، میرے بابا جانی، ایک عظیم انسان تھے شفق باب تھے شفق شوبہ سے نہ ان ان میں کوئی مسئلہ ہوتا تو سب ان کی طرف رجوئ کرتے تھے۔ پورے فی ند ن کے سئے ایک گھنے سامید کی ما نند تھے۔ ہمرا کیک جمحت گویا مجھ سے ہی زیادہ پیر ہے۔ ۔ ۔ ۔ آپ کا دل محب واخوت سے گھرا ہوا تھا۔ نہیں ہمر دا نسان تھے۔ بر بر بی اور آئی آپ میں ٹوٹ وٹ کو کر گھرا ہوا تھا۔ کسن خلق اور کسن ظن کی وجہ نے ندان تھے کے فی ندان تھے کے نوٹ ال جماعت اوکول میں بہتی متبوں تھے گھنوق خدا کی حاجت روائی کے سئے ہر وقت کوشال میں بہتی مبت مقبوں تھے گھنوق خدا کی حاجت روائی کے سئے ہر وقت کوشال میں مقد وف رہنے اپنے آ رام کی بھی پرواہ ندگ ۔ ہر وقت لوگول کے ماموں میں مقد وف رہنے ۔ جب ہم کہتے کہ آپ آ رام نہیں کرتے ، اپنے اسٹنے وہ میں مقد وف رہنے ۔ جب ہم کہتے کہ آپ آ رام نہیں کرتے ، اپنے اسٹنے اور کہتے۔ وہ میں کہتے کہ آپ آ رام نہیں کرتے ، اپنے اسٹنے اور کہتے۔ وہ میں مقد وف رہنے ۔ وہ کہتے کہ آپ آ رام نہیں کر نال دیتے اور کہتے۔

انسان کی زندگی کا کیا مقصد ھے ، اوروں کے کام انا۔

ہو پر کھا ہل و ف ک کس طرح سے پھر اگر راہ بستی میں جو دشت کر بلا کوئی نہ ہو

عمل ترفین: ملک اعباز احمر شہیدی نماز جناز و و هونیکی میں محتر مطاہر صاحب مربی اوگ میں بھر تعداد میں اوگ مربی ہوں نے ہو سات ہو ہے دوانہ ہوئے ۔ طاہرہ سلامیا و کے بیٹ ہوں کے بیٹ روانہ ہوئے ۔ طاہرہ سلامیا و رصاحب میں جناز ہ کے ساتھ اپنے بابا جانی کے آخری سفر میں شامل تھیں ۔ سلامیا و رصاحب میں جناز ہ کے ساتھ اپنے بابا جانی کے آخری سفر میں شامل تھیں ۔ سارے روہ میں تمام مساجد میں اطلاع ہو چکی تھی ۔ سکول کے ساتھ اور باری بینی جبال کثیر تعداد میں اوگ جمع تھے ، سکول کے بیات میں ہونے و بیا ہوں کا بینی میں پہنچا جبال کثیر تعداد میں اوگ جمع تھے ، سکول کے بیت تھے روں میں کھر سے تھے اور باری باری سب نے شہید محتر مکا چبرہ و یکھا۔ بیت میں تا میں میں دوانہ بینی میں گئی ہوا ہو تیں میں اور آخری و عالمیں سیفتا ہوا قبر ستان عام کی طرف روانہ بو جبال دوہ میں نماز جناز ہم مرزا خور شید بو جبال میں قصعہ شہدا ، میں دفن کیا گئیں سیفتا ہوا قبر ستان عام کی طرف روانہ عمر دا خور شید بو جبال میں قصعہ شہدا ، میں دفن کیا گئیں و بھی انہوں نے ک

پیاری صباعی زاخدا تھی تبہاری وہائیں تبول فرمائے ، بٹی تم جاتی ہو

ان زنده شبیده یا کی روحین قفس مینمه کی سے پرواز کر کے جب از تی جی و و میز پرندوں می صورت میں جنت کی سے کی ہے کہ اور حمش الی کی اقتدیملی ان اور حمش الی کی اقتدیملی ان اور حمش معید لوحیں قریبوں سے انکی کر فرشتوں کی صف میں واض بوجاتی جیں۔''

## اك نظر ميں

ملك اعاز احمرشهيد ملك عنايت الله صاحب والدصاحب كالأم ه وهونيكي تحصيل ، وزيرآباد \_\_\_ تا کیم دسمبر ۱۹۹۸ء انتزميذيت تحارت، سیمنٹ کا کاروبار بيره الرانيب بني قبر وقامت شلوارتميض ا با آل تن نماز وتلاوت کے بعد سیریر جاتے اق ت دار اورز ہادہ وقت تبلیغ میں گزارتے ٠,٠٠٠ وتمير ١٩٩٨ء ي شيع مهر و بوقت شما و ت يبتول E 100 - 1 مُحَةٌ مع زاخورشيدها حب مخري راماه واللي والند بغر بإلى واز الام افتت كا 

- 25

ٔ اطاعت شعار ،ملنسار ، تنجدگز اروجود

# فَاد خُلي في عِبَادِي وَادخُلِي جَنَّتِي (الفجر)

یعنی اے پاکیزہ روح ،تو مراسیا اور فرمانیہ دار ہوتے ہوئے اس باغ میں داخل ہوجا جس میں ہمیں بھی تیرے ساتھ ہوں گا۔

اس میں دووجو و بتائی ہیں کہ مومن جنت میں کیوں داخل موكالا أنك تواس ين كدووم افريانير وارجو كالدروم میں اوروہ اکتھے اس میں ہوں گے ۔اس آیت میں امتد تحاق مومن و گویا بہ بتا تا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو جنسے کی فیاطر کاراس میں جنت کے انعام کوا پیا تھٹی بتایا ہے کہ اللہ تعال فر ما تاہے کہ جب میں بندہ سے بیانہ جو ب کا کہ س میں دخل ہونے میں میری احاعت ہے، وہ داخل نہ ہوگا۔ دوسرے جب تک میں اسے بدنہ کبوں کا کہ جنت اصل مقصوب نیس بک اصل مقصوداس میں واخل ہونے کا بدے کہ تو میر ہے ساتھ رے کا۔ وہ داخل ند ہوکا۔ آوائل تیمونی کی سیت میں ایڈنی ک ت مشق ومحمات سے انہا ہا سکوں دیتے ہیں۔ تحمد فاونصلى على رسول كريم

بهم بند برحمن الرحيم

هوالن صر،خدائے ضل اور رحم کے ساتھ

محترم محرابوب صاحب شهيد

بلانے والا ہے سب سے پیارا اُی پہ اے دل تو جان فدا کر

پیٹۃ اس کے ہما پی قوم کے اس جمانشاد کے ہیں ،آئے پہلے ا ثب ، ت ، جا ٹاری کے فلسفے پر پھٹور کر لیتے ہیں کہ خدا کی راہ ہیں جان کی بازی ہانے ، اے کے نئے اس کے اواقین کے نئے ،قوم کے نئے اور دین کی احیا ، کے نئے ان م شہ دت میں کئی برکات پنہاں ہیں۔ چونکہ اللہ تحال فی ہ تا ہے۔ ولا تنظولو لمن یُقتل فی سبیل اللہ اموات طابل احیآ ءُ ولکِن لاَ تَشعُوون کے

جو وک بند تعالی کی راه میں مارے جا کمیں ان کے متعلق میامت کبو کہا۔ و وم و دوہیں ( و ومر دونییں ) بیکہ زند و ہیں ، مگر تر نہیں سجھتے۔

اس آیت کریمہ میں ہم نے موضوع کے اعتبارے اس بات پر نفور کرنا ہے کہ جو وگ راہ خدامیں مارے جاتے میں اوہ وفات کے بعد زندہ کن معنوں میں ہوتے ہیں۔

ا من القرار المحادد

یودر ہے کہ اہل عرب میں میں دوان تھا کہ جو وگ مرت جو ایس ، ن ہا بد من ور سے جائل عرب میں میں دوان تھا کہ جو وگ مردہ کہتا تھے اور اس بد من من اس میں من اس من

عد توں کی راہ بیل قتل یا ہو شکس رق ہنم ہے تر راہوہ ہے ماہدہ اس رق ہنم ہے تر راہوہ ہے ماہدہ اس رق ہنم ہے تاری ا اس زندی سے می زندی پر بیتا ہے امر خد تقال کی شاف سے سے انھی ہے اس کا راہدے آئیاں اس میں میں تاریخے آئیاں اس میں میں تاریخے آئیاں میں تاریخے آئیاں

شويدو يد ملى حوص م ن سابعدان الله بالمقال من المعادل الله المعادل الله المعادل الله المعادل الله المعادل الله و من و معمد الله المعادل في ما منا الله المعادل المعادل المعادل الله المعادل الله المعادل المعا ﴿ لِمَ مِنْ خَدِينِةِ أَكِّنَّ مِنْ فِي إِسْ مِنْ مِتَفْعِيلَ كَى اللَّهِ بِبِيِّ وَالنَّتِي مِثَالَ تَحْرِير فَ مات بین اللَّهِ مِین که حدیثون مین آیا ہے کہ رسول خدالیّہ نے ایک دفعہ ت جابر بن عبداللدٌ وديكها كه وه بهت افسر د واه رُملين كَهرْ ب بين به ب ن فر ہا ہا تم کیوں تملیعین کھڑ ہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ، ہا رسوں بلتہ! میر ہے وابید جنب احدیمی مارے کے میں اورانہوں نے اپنے چھیے بہت بڑا عیاں اورقر ضہ آچھڑ ہے، کی نے میں افر وہ ہول بے رسون خدانہ کے فر ہو 'کیا میں مہمین نوش نیم بی نہ دوں کیدموت کے بعدتمہا ہے والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ فد تعال ئے سامٹ جب زائدہ ہو کرجاضہ ہوئے قائلہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہو ر بالشاف كام كيا ورفر مولانات ميرك بنداء أو مجمد سے أبحه مالكن جا ہتا ہے ، ما تک میں تھجے وہ ان کا ما<sup>د د</sup>انبوں نے عرض کیا جھنورا میر کی صرف آئي ي غو انش ہے كہ يين كچە زنده دوكر ، نوينن جائا بااور آپ كي راه بين كچە جارا جا کا ہے۔ بند تھی دیا نے فرما یا کہ میں ایسا کر تو ساتا جون فرمین می**ت**ا فون بند دیکا جون مناه كيما وأفعام جاسية والمساورية المالي المين الميني المناه

تفيير كبيرالبقرو

اس معلوم ہوتا ہے کہ و ولوگ جوسچا ایمان ایت ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم را مرن قوم کو زندہ کرنے کا موجب ہوگا اور آخرت میں بھی ہم رے ہے بہت بزے تواب کا موجب ہوگا،اس سے وہ موت کو کوئی خوف ان چیز نہیں جھتے ۔ وہ خدا تعالی کی راہ میں جان دے کر بھی زندہ ہیں اور جانیں نہ دینے والے زندہ ہوکر بھی مردہ ہوتے ہیں۔

پُن ہم اس نیتے پر پُنچ کہ خدا کی راہ میں جن دینے وا ، ابدی حیات عامل کل این ہم اس نیتے پر پُنچ کہ خدا کی راہ میں جن دینے وا ، ابدی حیات عامل کل این ہو اور وہ دیسے ف خود زندہ رہتا ہے بھدا پن قوم مَوجَعی زندگ علی میں برحتی ہے ، پھستی ہے ، پھستی ہے ، پھستی ہے ، پھستی ہو جاتی ہے ۔ اللح سد لله علی اربخ کی زندگ پو کرتی ما الی انہاں ہے کہ منتلع ہو جاتی ہے ۔ اللح سد لله علی فالک ر

العم العبد: قوم وزنده رخفوا، جا قرائيه المنطقة الملام كا إوا كا قو مخالفة المحم العبد: هجم الله خلال كا في المنظمة المحمد المنطقة الملام كا إوا كا قو مخالفة المحمد المحمد المحمد المحمد المناطقة والمنافذ المنافذ المحمد المحمد

صدافت کومنوانے کے بینے در نہیں کی بلکہ اپنے فضل و کرم سے ۱۹۳۷ء میں شیخ نیاز اللہ بن صاحب کوایک بین عصا کیا جس نے نہصاف اپنے باپ کانا مروش بلکہ وہ احمدیت کا چودا جوش نیاز اللہ بن نے حضرت ضدیفۃ اس اُن اُن کُ کے باتھ پر بیعت کرنے شُن کیا ندان میں نکایا تھا۔ ثمر آ وربو اہلہ شیریں ٹم ات سے بھر کیا۔

چنانچه کیا اور کیسے هوا"

پنانچه پیانچه سازه هم مها به میک ربائش پذیرین که خدا تعالی ن انبیس بیخی شخ نیاز ایدین صاحب و رمحته مدامت ایرشید صاحبهٔ دُومنی ۱۹۳۰ میک ایک بینا عصا بیا جس کا نام انبول نے محمد ایوب انظم تجویز کیا۔ جو بیشک بعد میل صبر و جمت میں ابوب ہی ثابت ہوا۔

پوئندا وب صاحب کی وایده محتر مدا یک مختص صاحب وین باپ کی بنی

تھیں، جنہوں نے ہم ممکن سعی کر کے اپنی جنی کو زیو راخد ق اور عظمت وین سے مزین کے مزین کا موافقا۔ یا درہے کہ جن بیٹیوں کو حضرت امام معبدی علیه اسلام کے نقش مزیر چینے والے باپ مل جا کمیں وان پر خدو تھا می کے فضوں کی ہارش ہوا اگر تی ہے۔ ہےا ور دین کے ورسے ان کی اوار دمنور ہوجاتی ہے۔

چنانچا و ب صاحبہ کی والدہ استدار شید صاحبہ کی گودا پنے بیٹے کے لئے یہ اور نشندہ آبوارہ ٹابت ہوئی کہ ابتدائی دور میں ہی انہوں نے اپنی تمام قوجہ پنے بیٹے او ب کی تعلیم و تعلم میں مرکوز کر دی اور اپنے بیچے کو میں فائے ترش کہ ان کی تربیت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا اور اپنے بیٹے کو B.Sc تک تعلیم الوانی۔

محت مدامته الرشيد صاحب آپنا بچ ميل قربانی جمیت، حاوت اور حيانی کاجذبهٔ و ت اور خداتقان کفتنون نه را در در الي اور خداتقان کفتنون نه را در در الي اور وششين قبول کين که جرمقام پر جب ده "زمائ گے، قروه مرخرو بو کرسر بدند بوگئے۔

محمد ایوب المقلم وحرم سایہ میں پید ہوئے مقلے نگر پنی تعلیم ملماں کرنے کے بعد او کینٹ آگئے اور یہاں آگر آرڈ میٹینس فیکند کی واو میں مدرزمت اختیار کر ان کی کبلی مدرزمت تھی جس میں ترقی کرتے کرتے وہ خدا کے نفشل سے مینچر ورکس ہو گئے۔

مشیت ایز دی جب کارفر با جو تو راست جموار جو بی جات جی ۔ چن نچه خد کافنس و مرم جواک دایو ب صاحب کی شاوی کی شخص احمد کی تھر ان میں جون قد ان میں مون کے میں جون کے میں اور پول ۔ بید شاوی خدا کی عن یات کا موجب جوئی ۔ بیان کا وجہ سفر بن دیا۔ بیا تھر بنی خوش پی معتمد کا جسفر بن دیا۔ بیا تھر بنی اور ایوب صاحب این ذمہ داریاں تھر بیواور ندگ کی شد داریاں تھر بیواور

انتری نبی تے جعے گئے۔خداتی لی نے اس خاندان کو بشری جیسی صابروش کر فر با نبر دار سائقی عطاک جومحتر ممحمر افضل منهای صاحب رجیثرار با کی کورٹ کی بخشر نیک اختر میں۔ وہ بہت دیندار اور خلیق انسان میں جو کہ محنت کی بناء پر تمغذ خدمت ہے نواز ہے گئے ہوتے میں۔ جمائتی حاظ ہے محمرانفنل منہاس صاحب نے اپنی بٹی بشر کی صاحبہ کن تربیت بہت اہلی رنگ میں کی جو کی ہے۔خدمت وین ه بذيه ركت والمحترِ مديش ك صلاحة اورايوب النظم صاحب كاليدمثال أهر انه واو ینت میں ۱۹۹۱ء تک ۱۹۸۱ میں زمت رہایش پذیر موار خدیقی نے اس محبت مرت والنبيم النيه ونوازت ہوئے انہيں تين پنياں اورائي بينا عظاميا۔

> ا۔ بشری ایوب صاحبہ فی اے ٢ بيلا اليوب صاحبه اليم ١ الحالكش سور مفت إيامانيه زرعيم

ثمرات پ<sup>ائشت</sup>ن په گهرانه يک ممل که رز کا کاروا<sub>ن ت</sub>قاجو<sup>مين</sup> وشام ايني منول کې ھ ف رون وونا ہے تھا۔ بشر کی ہوب صحبہ نے بچوں کی تربیت میں کوئی کسر الخد کٹیں رہی ہورا پر ب صاحب اپنے بچوں کی زیاد وتر اخل قی بیند کی وطفیت کے لئے وش رائے رہے۔ کم بیو ذمہ داریوں کا جہاں تک عمل ہے، بشری صحبہ متی میں کہ وہ جمیشہ کا مستمیں میر کی مدد کرتے اور اگر واشک مشین اکاتی تھی تو وہ اکش ك بهت شوقين تقيمان كي من يخ كات بناسعة تقياورا كم مير ب ساته مقابد ار کے تعالیٰ بنت تھا اور بچل کو سیحدہ ہے کہ کو تھا کہ بچواتم کہنا کہ کھا نا جوابو نے بنایا ہے، وہی مزے دارےاور پھراس طرح خوش ہوتے کہ بچوں نے میرے کھانے کی تعریف کردی ہے۔وغیرہ ووغیرہ۔ سیر و تفریح ہے بھی شغف تھا۔ عمو ما بچوں سمیت مختلف مقامات پر لے کر جایا کرتے اور و ہال بہت خوشی خوشی معلومات بھی فرا بھم کرتے تھے۔ اصل میں وہ ایک مجلس شخصیت کے مالک تھے اور سیر و سیاحت میں بھی اپنا فرنس ضرور پورا کرتے تھے۔ یعنی لوگول ہے روابط پیدا کر کے اپنے پیغام کوان تک پہنچ کرخوشی محسوس کرتے تھے۔

بحثیت داعی الی الله:

یبی کہا تھ میری آنکھ وکیھ عمق ہے تو مجھ پر ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا

محمدایوب اعظم صاحب نڈر ، بہادراور بے خطر دائل تھے۔ بشر ک ایوب صاحباتهمتی میں که و دہر Topic پر گھنٹول یا تیس کرتے تھے۔افعل میں بیا کیٹ حقیقت ہے کہ دامل آنی اللہ کی کامیانی کا راز ہی اس بات میں مضم ہے کہ وہ ب تحکان بوے اور دلاکل حقد کے ساتھا اپنا ہا فی الضمیر بیان کر سکے۔ جو ہات بھی وہ کے، هتی اورول براثر کرنے والی ہو، علمی قطعی نہ ہو، حیائی ک منہ وہتی تمور : و حفرت سي موغود مديرالساد ما يك صوعود صدافت إن اور جب كونى علم واراس صداقت كوب كريد فت كے ميدان ميں اترے وارزى ت ك س کی علمی جمعی اور روحانی کیفیت ع وج پر ہو۔اور یمبی چیز اسے اس میدان ولوت میں کا میاب بنائے گی۔ چنا نجدا یوب صاحب شہید کو بیمعراج حاصل تھا کہ ہ و نیمہ وں کو خدا کی طرف بوت وقت کی خطرے کی پرواونبیس کرتے تھے اور کھنٹوں بوز تیوں اور جوا نوں کو دلاکل ہے قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور و و كامياب بھى بوئے تھے۔ بال ان كاشباوت بى تو كاميانى كى خوات ہے۔ ا یوب صاحب کی طبیعت میں خوف وخصر کے نام کی کوئی چزنہیں تھی۔وہ ا بینے زیانہ مل زمت میں ایک ہے باک وائی اور مختص احمری کے طور پر جانے جائے تھے۔ ہفتی اس مقیقت سے واقف تھ کہ ایوب صاحب احمدیت کے اسپوت ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ نامید صاحب سے اسپوت ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ فاخت کی وہی آئد ترشی جو بھی ایوب صاحب کے والد شخ نیاز الدین صاحب کے لئے ان کے خاندان میں اُٹھی تھی آئ آئ ای اف فاخت نے اوا 1991ء میں تقین بانفیف صدی بعد پھر طوفان بن کرا یوب صاحب کے اگر فاخت نے اور اور اور اور میں انگل کر ویا تھی شراب وحم میں لے کی بجائے ہے آر بینینس فیکنہ کی واہ میں مخطاب اور ہیں فار واز وہ موں ویا تھی ۔ اور باتہ فر مینچ ور سی واد فیکٹہ کی کو مشاب اور جو بعد و نیونی شان وہ اور میں ایک عقائد کے صد کے صد کے قرب فی وی پڑی اور وہ میں وجو بعد و نیونی شان وہ شاب نے فتے بوئے سعود کی عرب کی طرف نگل کئے۔ وہ بال 1998ء تک قسمت آئے بانی کی گھر واہ کیٹ آگئے۔

قارئین کرام! "پ کو یاد جوکا که ایک دن نیاز امدین صاحب کواپند مجوب عقد مدکی خاطر خاندان سے کالائیا تقالی تا پنج تاری د جوانی کی اور باوفا، پار وقد رجمنتی دویانتدار تغییر ایوب صاحب کو برسوس کی سرکاری خدمات سے نکال دیا تیا ورکومتی ریکارؤ میں صرف سادر جاتی از وجو بات ندمعلوم میں ا

### ليكن وه كيا جانين؟

'' کہ خدا کا عنی محب بلد کے اثر نے ستا اور آئے لکدم رُختا ہے اورائیت وقت میں جا ن و ناچیز تبخه کر اور جان کی محبت کو الووائ کہد کرائیٹ موں کی مرضی کا تائع جوجا تا ہے اورائ کی رضا جا ہتا ہے اور خدا کا پیاراا پٹی جان خدا کی راہ میں وے ویتا ہے۔ اورائی سے خدا کی مرضی خریدیت ہے ۔''

ا صاعت امام: چنانچده ۱۹۹۱، میں و پی آجائے والے ایوب صاحب میں و بی آجائے والے ایوب صاحب میں و بی آجائے والے اور انہوں نے عشق میں سرائر دان ہوگئے ۔ اور انہوں نے عشق میں مرائر دان ہوگئے ۔ اور انہوں نے عشق میں کا ثبوت اپنی تمام حیاتی میں دیا اور کبی ووسیق تھی جوان کی والدومحت مدامت رشید صحب نے انہیں محد سے بی شون کردیا تھی اور پیسبق حد تک جاری رہا ور

مگر

اس وقت موضوع میہ ہے کہ تم م شہداہ میں دو ہو تیس خاص طور پر دیکھنے میں تہ کیں جن کی وضاحت تا رکین کے بئے فائد ومند ہوئی۔ انساء الله

ا۔ تہجد

۲ واځی انی ایند (پیغ ممبدی)

اگرچہ بھاری سب سے کہی وعا سورۃ فاتح جمیں کبی سکھو تی ہے کہ

''اے خد' وند یا مجمیں راہمتنقم پرؤال دے ، وہ راہ جو تیرے انعام یافتہ لوگوں و نصیب ہوئی۔'' چنانچے ایمان کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد نماز ہی کہلی نے همی ہے جوہمیں راہمتقتیم کی طرف لے جاتی ہےاورا بند تعابی کا فرہا نبر دار بنا تی ہے۔ یعنی سب سے کپنی وہا جمیں اٹلاں کی اوا کیٹی پر متوجہ کر ٹی ہے اور اس والنكل مين سب سے بيار المل تھجمد سے جو بغير انعام كے سي كوئين چھوڑ تا۔ بالتفن بے مقدور مجر بھی نہ بھی یو ہی بیتا ہے۔ بدائیک سی ارتبح عبادت ہے کہ خدا تی ں کے وصال کا شرحیہ نبخہ ہےاورشہیرمحتر ما یب صاحب محبت الٰہی کو تمیننے ئے نے بمیشہ سے اس نمخد پر کاربندرے۔وہ اتی ہوتہ مدگ ہے تھے تھے کہ گھر وا وں کو بھی تنقین ہے یا بند کرتے تھے۔اگر وہ نبیس اٹھتی تھیں تو منہ پر یانی » ب الرافيا و يا كرت تقد وه يكن حاسة تقائد جس راه متنقيم كويين أيان يا ے ، بیرے پیورے بھی کی راہ پر چیش ہائی وہ فیض جود ن کی مہادت ، کار ٹنے + مسن اخدی ق،ام معروف،روز و، زکو ۃ ،نماز وقر ہائی کی ادا کیگی کے ملاوہ را تول کے ندھیروں میں اس فور کو تلاش کرتا ہے ، وواسے نعیب ہوجاتا ہے ئيونَمه التيقت ميں وہ نور مانا بھی رات کی تاریکیوں میں ہے۔ ہذا شہدا۔ میں بوز مصاور جوان ، سب کامشتر کیمش **تھجد**د کیضے میں آیا ہے۔ يغام مبدى: شهدا. مين دوسراعمل مشتر كه محبت الهي +عشق رسول في الدر ا تبائ مبدی مدید السلام و کیھنے میں آیا ہے۔ ہر شہید نے اپنی محبت وعشق کا ثبوت وہ سے اللہ سے ویا ہے اور اصل میں محبت کا معران کیوں سے کہ محبوب کے نام پر بھی تحب اپنی جان وہ ں قربان کرنے سے دریغ ند کرے۔ یکی حال محترم ایوب عظم صاحب کا تھا کہ وہ یہ پیغام مبدی نسیدائسوم نے کرم خاص و عام سے علقا ٥ ر ۾ حدايئے ڪهائے پينے ڪاوقات مين تبليغ ووغوت کي حياتئي ضرورڻ مل کرت وردیان حقہ کے ساتھ کنشگو کرتے اور ہمیشہ خوش ہوتے کہ میرے سننے والے ک

ول تک میری بوت جا کیٹی ہے۔ انہیں یہی شوق تھا کہ اسہاق مجت الهی تھی کو چہد کوچہ باغثتا پھروں اور بیاکہ ۱۹۹۵ء کے بعد کبی میری تفیقی سروس ہے۔ حقوق العباد: یوی ک وانی سب سے زیادہ قابل قبول ہوتی ہے۔وہ اپنی گھر میوزندک کا نتشہ بھی پیش کرتی ہے اور عام لوگوں کے ساتھ جوشو ہر ک تعقات ہوت ہیں، ان کی اوائی کون ہے احسن طرقے ہوت ہیں، یوکی بی سیج طرح پیش اگر شتی ہے دین نوی محت مد بشری الیوب صحبہ ملھتی ہیں کہ تم م رمضان میں اوب صاحب افعاری خود بن کرغ باء اور ہما وال میں اور جہاں جہاں مزوور کام کررہے ہوتے تھے،ان کو یا قامد کی ہے دیے کر آت تھے۔شادت کے دن نزد کی گاؤں ہے جوق درجوق کے والے مام و معورتیں اور ينكرو روكر كردرے تھے كريا ادمى فنوشقە تھا جميل يے ، دواكيال اور کتابیں لے کرویتے تھے۔ میں ان وکوں وُٹیس طانق تھی کے نتنے جانب علموں ُو کا بین فریدخرید کر بھی کرتے تھے جو بعد میں آ کر ہے تو معلوم ہوا کہ وہ نیک انسان کہاں کہاںا ہے فالق کی محبت کا افتہار کیا کرتا تھا۔ جب و و کینٹ کی مسجد بنا کی قررات وان و قارغمل میں حصہ ہو کرت تھے۔اآپ کے دوست مبشر صاحب اور کھتا منظور صاحب بھی جمیشدا تا ہی رسوں یاک میں سبقت مینے کے گئے کوشا ل -221

ق مدواری: الغرض احساس ذمه دری ان کاطر ؤ التی زختا و وجیش خود گیف برداشت کرتے اور بہت زیاد و گئی میں ہتر وزالتے تھے۔ یہ احساس اللہ داری ہی و تھ کے زختی حالت میں گھر کے اہل وعیال کو تسبیاں دیں اور جہتال کے جانب و کی اللہ وعیال کو تسبیاں دیں اور جہتال کے جانب کے سنے خود کہا ایک بہا در انسان کی طرح دو گویاں کئنے کے بعد بھی اوسان نھا نہیں کے بلکہ خون روکنے کے لئے مستقل سینے پر ہاتھ جمائے رکھا۔ راستے میں اسینے بیٹے شمر ایوب صاحب کوس راقصہ سنیا اور عبرکی تاکید بھی کی کے راستے میں اسینے بیٹے شمر ایوب صاحب کوس راقصہ سنیا اور عبرکی تاکید بھی کی کے ا

باتعد پَرْ مَر بیار مَیا ورکبا که بین اینا خیال رکھنا ،امی اور بہنوں کا خیال رکھنا وغیر و ۔

دراصل بیا کیک فر مد دار ، فرنس شناس اور پُر جمت انسان کا عمل تھا کہ

ہے آخری وقت میں بھی کھر والوں کا فکر دن و دیا ن پرسوار رہا۔ اور اً وشنا جمت فیل کر سکت انہم واقعد اور بھی بنیادی سوچ گھر والوں کو دے گئے اور آخری دم اللہ النافی نس نبھا یا۔ بیشک و و شخص عسمر روحانی کا ایک سپانی تھا جوا ہے خدا کے اللہ النافی نس نبھا ورخدا کے اس سونات میں پیش کر آبیا تا کہ آئند و اس ندور ہے اور میں بیش کر آبیا تا کہ آئند و اس ورکودی کا سیقہ سیکھ ہے اور میاسیقہ صرف اور صرف فن فی امتد اور فن فی اس ورکود کودی فرائی ہے اور میاسیقہ صرف اور صرف فن فی امتد اور فن فی اس سول وجود کودی فرائے ہے۔

 کی نبعت بہت برا آم تھا۔ آم جنتی مجھوں میں سے ہے جو انبوں نے لے ایواور یکی کھل شیادت کا تھا۔''

۲۔ 💎 د ورمری خواب میر می کبجن مسزمبشتر کو آئی ۔ ' اجس دن اوب صاحب شہید ہوئے ، ڈھانی کے رات وہ میر ہے گھر ہے سنیں ۔ وہ ہتی ہیں کہ میں ساری رہ سوچتی رئی کہ ایوب صاحب ہمیتاں کے راستہ میں کیا کیا ہاتھ کٹر آپر اوب صاحب ت كرت بول ك كه جمل نينراً كي كه خواب مين ايوب صاحب آت اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بشری ہے جیس کہ مت رونیں ، میں بہتے نوش ہوں ، میں زندہ ہوں ، مجھے بہت کی عمتیں متی میں ،وہ با کل پریشان نہ ہوں۔''ای طر ن شاوت ئے ان 2جولائی 1994 تق یا ۳ یا م کے کا وقت تی کہ شرک کی صاحب نے خودخوا ب دینهمی ، وه کمتی مین که خوا ب مین دیگها که ایوب صاحب فوت جو کئے ہیں اور نیچے کرے ہوئے ہیں جسم زائی ہے ، وغیر و ، غیر و لین کھبر آ سر اکٹی ہ د عا ؤ ں میں مک کئی کہ خدا ہا رحم کر ، میں نے کہا خوا ب دیکھی آھیے خود ہی سوپنی ں ا پوپ صاحب کو جو فوت ہوت و یکھا ہے، ان کی زیر کی ہی ہوں اور ان کی Back bone کی تکلیف بھی شاید مُنٹ نہیں ہوگا ۔ ای شام عید میں والم بنی ہ موقع تقا كه شهادت كاوا قعه يثن "كيا ـ ـ ـ بيثك وه بميش كن زندي يا كناك

ن ما قبت الدیش او گوں نے عید کے دن نہیں شہید کیا۔ وہ شخص جوخانہ تعبداور مجد نبوک سے ہار کا ہ ہی میں دما نیم کر کے وی تقا،اور او ہارتج اکبر اور جی اصفا کا فیض یا فیتا تھا، وہ شخص نابت کر ٹیا کہ بیشک شہادت عید ہے۔ اور جوشنص عید کے دن شہید کر ایا جاوے ، قاس کی دوعیدیں جمع بوجاتی ہیں ،

اور

شہادت بان اسدم کے مجھوں میں سے ایک میٹھ ترین پھل ہے اور جوسا ف تعیب اور کو عاصل ہوتا سے اور محبت الھی کے صاب کو ہی متاہے۔ واقعهٔ شیادت: کیا تب احمدی بین؟ بال کینے والے شخص کو قتل کرد یا گیور روز نامه جنگ دراه پیندی، ۹ جواد نی ۱۹۹۸ مندرجه بالا کا اختیقت و ۱۱ کامی سرنی سے شائع کیا ہے۔

قر کمن اید لمحد فکر ہے کہ ایک جیت جاتا ہو اُن ہو اُن وجود ، پچوں اُن ایپ بیون و شود ، بچوں اُن کے دبئہ پوش ، شعلہ بیون اور اُن کے دبئہ پوش ، شعلہ بیون مؤں اور مصفوا نہیں تھا۔ جبکہ قاتل بیا تک نہیں جاتا تھا کہ اس نوش فعیب انسان اور اس بیا جس اُن میں جنت کی بنی تھا نے لگا ، وال ۔ بد نعیب انجان قاتل بیا تاریخی تاریخی میں اید تاریخی میں ایک تاریخی میں ایک تاریخی میں ایک تاریخی میں ایک اور دوسری اید کی تاریخی میں تھیپ کیا۔ اور خوان وحشت کا میں انتخام ہوا کرتا ہے۔

قتل کرتے نہ تھے ہے وجہ کی انسان کو خون و دشت میں حرارت جھی ایک و رقعی

ے جو یا گی ۱۹۹۱، عید میلا دا بنی کا دن تقار وک جوق در جوق رہ شنیا داکھنے کا ہے گئے۔

ایکھنے کا ہے گئے۔ وں سے باہ سے کہ مکر معمد ایوب اعظم صاحب اسپینے گھر سے ماز ہے آ گئی بازار گئے ، ایس گھر پہنچ ند سے کا کہ ہر کے قریب ہی انہوال نے ، کیما کہ دو اشخاص ایک تاریخ ہے کا گر سامنے آ کے اور چ چھا انہوال نے ، یکھا کہ دو اشخاص ایک تاریخ ہے کا گر سامنے آ کے اور چ چھا کہ انہوال نے ، یکھا کہ دو اشخاص ایک تاریخ ہے بال سامند آوروں نے چ چھا کہ انہوال نے اور پانچ چھا کہ بال محمد آوروں نے چ چھا کہ انہوال نے جو انہوں نے جو انہوال نے ہوا با کہ ان کی چھا تی پر ۱۹ فی کر نے اور بھا کہ الحد قا آگول میں ایک باریش انسان نے ان کی چھا تی پر ۱۹ فی کر نے اور بھا کہ لائے سے دو جو اگل فی کر بھی کے موصوف کر گئے اور بدقت ہے کہ کہ ان کا بین اور بھی کے موصوف کر گئے اور بدقت ہے کہ ان کا بین اور بھی کہ راستے میں عید مید دا بنی کی وجہ سے راستے میں غید مید دا بنی کی وجہ سے راستے میں غید مید دا بنی کی وجہ سے راستے میں عید مید دا بنی کی وجہ سے راستے میں عید مید دا بنی کی وجہ سے راستے میں عید مید دا بنی کی وجہ سے راستے میں عید مید دا بنی کی وجہ سے راستے میں عید مید دا بنی کی وجہ سے راستے میں تا نے بی بھوتی کی اور وہ بھیتاں سے کھی تاری کی بھوتی کی اور وہ بھیتاں سے کھیتے ہے میں تا نے بر بھی کے راستے میں عید مید دا بنی کی وہ بھیتاں سے کھیتے کہ دو بیتی ان بین کی دور وہ بھیتاں سے کھیتے ہے میں تا نے بر بھوتی کی اور وہ بھیتاں سے کھیتے ہے میں تا نے بر بھوتی کی اور وہ بھیتاں سے کھیتے ہے میں تا نے بر بھوتی کی اور وہ بھیتاں سے کھیتے ہے میں تا نے بر بھوتی کی اور وہ بھیتاں سے بھیتاں سے بھیتے میں تائید بھی کی دو بھیتاں میں بھیتے ہے کہ میں تا کہ بھیتاں میں بھیتاں سے بھیتاں سے بھیتاں سے بھیتاں میں بھیتاں سے بھیتاں سے بھیتاں سے بھیتاں بھیتاں سے بھیتاں بھیتا ہے بھیتاں بھیتا ہمیتاں بھیتاں بھیتاں بھیتاں بھیتاں بھیتا ہوتا ہوتا ہمیتاں بھیتاں ب

پہلے ہی اینے موں کے حضور حاضر ہو گئے۔

ا کے روز ۸ جور کی کوش مرچھ ہے احمد پہتے ستان بینے میں تدفیہن عمل میں آئی ہر مُز سے ایک تین رکنی وفد محتر مرمز زاخورشید احمد صاحب بُمنت مرملک خالد مسعود صاحب اور محتر مرمیج شاہر احمد صاحب پرمشتمل تھا، جناز وہ تدفین میں شرکی جواں –

## تاڭرات:

بشري صلاحيه البليدا بوب العظيم شهيد كلقيم من شهادت كا واقعه : ے جوار ٹی عبیرمیار وا نبی تھی۔ا بوب اعظیم صاحب مغرب کی نما زیز ہے کر ا كمرات فكالمائية كم ماك لائك جلتي تيمور كناها الكد بميشا مادت ك معاق بند رے جات تھے ایم سے یو چھنے پر بھی نے بتایا کے ابو ہوم کے بیال ، شام کو وہ ٹنیلتے تھے۔اس کے مازہ وروستوں کے ساتھ گپ شپ بھی کرت تھے۔ باتوں ہوتوں میں شرم کے واق کے ساور ووای وقت واپس کر آنے کے ہے مزے۔ دوکان کے نزد کیک ہی کھڑے رہے۔ دوکان ہمارے کھر ہے پیجا ک ا لا کے فاصلے یہ ہی ہوگی بکدائن ہے بھی آم یا دوستوں کو کہا کہ TV یرخم این شروع ہوئی ہوں کی ہمیں واپس جار ہوہوں ۔ میراخیال ہے کہ رہا فاصلہ ہے ہیا دو کا جو کھر کے وارٹر کے با کل نز دیک ہی تھے کہائی و وران دوم کی تی ہے جیے جوے اور ایوب صاحب ہے ہاں پہلنے کے ساور ایوب صاحب سے کہا کہ تے کانام ایوب اٹشم ہے۔ ایوب صاحب نے کہا کہ میر انام ایوب اٹشم ہی بَ الْجُرَاهِ وَالْمُولِ مِنْ مُهِا كُمَّا لِيهِ الْحُصْمِ بَنِي بِينِ الْمِهِي مِنْ مُنْفِعِينَ مُعَلِّم الرئے کے بعد کہا کہ بیرس منٹ وار گھر آپ کا ہے۔ ایوب صاحب نے کہا کہ ال والمناه مراهر على وبالمام على المراكبة المراق في له روزنام الفضل

و یہ صاحب نے کہا کہ خدائے کفٹل و کرم ہے میں احمد کی ہوں ۔اس کے بعد نز پر تدی کا تھر یو تیمارا وب صاحب نے کہا کہ میں نہیں جو متاب پر سفنے کے بعد نبوں نے ابوے صاحب کے مینے پر فائز کیے ۔اس پر جم فور باہر بھا کے ۔اور جم ے یوپ صاحب کو زخمی جالت میں گرے ہوئے ویکھایا سفے میں ہے خوان نکل ر ہا تھا۔ اوپ صاحب نے خون روکنے کے بننے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں ، میر این درینیوں اوپ صاحب کو تھا کر کیٹ تک اپنے رمیر سے مینے ہے کہا کہ اندرے جاتے میں تئین میں نے کہا کے نہیں،ان کوفور میتال نے جاتے ت ۔ آمیر کی بیٹریاں رہ رہی تحمین اور ایک جنی بھائٹ سرا نو رصاحب و بارے کہی نی ۔ وُ وَنِ بِنَ جِبَ بِهِ رِي جِيْنِي سَيْنِ فِي بِهِ كُنَّ بِرِيَّا مِنْ اورا يوبِ صاحب سا ہ نین کہاون اوک متھے۔ ایو ب صاحب نے کہا کہ میں نہیں جاتیا ، میں نہیں پہلی متار وب سامب وہم نے جدی سے باتی پار باورہ وہی کر رے تھے کہ مجھ ایتنا ں ہے چیوےای اثنا میں افور صاحب جیدی ہے آئے اور میرا بیٹا اور و و ہ زی میں ڈال کر ہمیتال کی طرف روانہ ہو گئے ۔ا یوب صاحب یا کلی کھیرا کے دو کے نہیں تھے اور ہم بھی کہی تجھے رہے تھے کہ زنگی دو کئے ، کو ں تکل جائے کی ق ا ' باک آج عمل کے بہر چونکہ ایوب صاحب پر دوگویں ان کا محمل ایک جسم نے آریار ہو نی اور کیا می<u>نے</u> ہے نکل کر پیسے کی طرف چی ٹی بگی تنبیں۔ہم نے ایوب سا حب وه زی میں ڈایا اہ ہ برستورکلمہ پڑھتے رہے۔ بیما دیں ہے ہا تا كيده وايق طرف توجد ندوين بينون بهدر ما تقايه جورے كبر ہے ہيتال لاميل ب في تنظير به وكال رائعة عمل إي ب صاحب ُويتا باكه بيني . عملُ هر والإس آر ما قلا اُلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ تِيمِ إِلَى مِنْ مِنْ مِنْ وَأَوْلَى كُلِّي أَرْمِيرِ مِنْ يُولِ آلِكَ تَصْلُورا أَل سم کے نبول نے میرے ساتھ باتیں کیں،جب میںان سے بات کر چکا آق نبوں نے جھے پر فائز نگ شرول کروی اور بھا گ کئے باا یوب صاحب بھر کلمہ پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ جب آو ھے راستہ پر پنچے تو انہوں نے بیٹے کو پیارئید اور ہاتھ پکڑئر کر کہا کہ بیٹے ، اپناخیاں رکھنا ، اگی اور بہنوں کا خیاں رکھنا۔ اور بیٹے گل طرف و کیھنا شروع کیا۔ اس کے بعدخون والی التی آئی۔ اس کے بعد کیا جوا ، نعصتہ ہوئے قلم میں ہمت نہیں۔

انالله وانا اليه راجعون

جینے نے مبیتال کے مرافات میں وپ ورکھوا کر جب ایک آیا قراس نے آگر جوابوب صاحب کے ساتھ واقعہ ہواتھ جمیں ہایا۔

جب ایوب صاحب کو بہتی کر کے جی ، اسوقت میں اکس مور ق ک عینی چھا تھا۔ ہم و ما کیں کررہے تھے کہ فی کی فیم آئے۔ سب او کوں و بہتا تھا کہ یوب صاحب کی ہیتھ جو چکی ہے بیکن جمعے اور میر کی بیٹیوں کو پیانیمی تھا۔ ہم ن کو گئیں کہ و ما کریں ، ایوب صاحب کھیک ہو کر آئے ایمی گروہ و کیکیوں سے بیڈ کئیں کہ بیٹیو، صبر کرہ ، ایوب صاحب اب نہیں آئی کئیں گے۔ ان کے ہے و ما کرہ ۔ چیوں ق سی صورت میں مان نہیں رہی تھیں کہ فیٹی ہے رہے ہو بہت بہا رہیں ۔ و وہ تی کررہے تھے ، فود کا وی میں بیٹھے تھے ، بیا کیٹ ہو سکت بہا رہیں ۔ و وہ ن سنیں ۔ پھر ہم نے رشتہ واروں کو احد میں کردیں ۔ سب آگے ہیں جا ہے ساحب 159

تُنہیر ہوئے ۔مرکز 'وبھی اطابیٰ کُر دی گئی۔تضور کوبھی ای وقت اطلاع مل ئ- يەرى دنى مىل فورى طور يەپيى چىل كىيا-

اء رکھے '' خری سفر کے لئے تیاری شروع ہوگئی۔ یوسٹ مارٹم ہوا۔ تا بوت ن + وب صاحب و م يح هروان في كرا عدا بع جناز و في + يورا كم ہ وں ہے جرب ہوا تھا۔ ہاہم مردنینٹ الکا کر بلٹنچے ہوئے تھے۔ نیم از جماعت کی بت ہوئی تعداد آئی ہوئی تھی۔ مرکز سے اینزی سے ،حویدیاں انٹیسود ، فزو کی جَبد ت ب آب را بوب صاحب کاچیره چیک ریافتی امتراری تقے میں نے اور جو ب نے دہبان کو دیکھا تو جمیں سکون ٹل گیو کہ ایوب صاحب تو خوہ گواہی دیے رے میں کہ میں بہت خوش ہوں ہے جہ ہ روحانیت سے نجر یور تھا۔ فیم از ہما عت ور مجنی و رموزتین اورم در تقیرو و کهدرے تقیے که بدو وابوب صاحب یک جی نتال رہے، بن نور ہے، چیرہ پیک رہائے۔ نیم از ہما عت کے وک کہدرے تھے اَلِيَّ قَا وَالِيْبِ صَاحِبِ مِكَ رَبِّ مِينِ ، دوزنَّى وه يُوَّبُ مِينِ جِنبُونِ مِنْ مِيرِكُامُ مِي ے یا ایوب ساحب تو شہید ہوئے میں یا غیر از ہما حت نے دی صد مداورافسوس ہ انبیا الیا۔ روہ ہے مرزاخورشیداحمہ ، ناظرانلی کی قیادت میں بہت ہےمہمان یجی بنے مجھے ہانہوں نے تمام واقعہ کا خود جائزہ سااورا پیب صاحب کے تمام و قعال و حرا و زنماز جناز و کی و پُر فِلْهم ہو انی پر جو جہاں جہاں اندید جماعت ، <sub>بال</sub>اندن بناها في في المعدبُ و تأخيد بالعداد

ه ويان تورد بناز ونين دوا، جانا یوب ساحب دادول نیمان مت

نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور دعا کی۔

شَجَاعِت والصاعث: "ثهير وب سائب ن قبيل والقعدية هناك عند أله ے جو دل پر اثر کرجاتی ہے۔''اے خدا تو ہمارے سخت زخمی دلوں کے لئے اند ہال اور شینیت کا سامان پیدا فرما۔۔۔اے خدا ایبا بی کر ، و کیمہ جم تیا ۔ حضور ذرخ کی جوٹ وال قربانیوں کی طرح ترزید و کیھرے ہیں۔'

اور

پھر ہورے آتا تا سیدن امیر مونٹین نے جمیں ماکار کرتیار کیا۔ ورایک سابیغام فرسیا ہوجمیں سینہ باسینہ روان رکتا ہے۔ فرساتے میں

الے احمد کی انٹھ اپنوں ہے بھی اسلام ی خاصر نواور محمد مصطفی کی فاطر ہم تیے جو تی کی طرف چو دیا ہوتا ہے اسے خوشی ہے قبول کر کہ اس ہے بہتا کو نگ موت نہیں، جو میرے آق حصر ہے مجمد مصطفی ہے گئے کے راستہ میں آئے۔''

منت مرمحمرا بیب اعظم نے اپنے میں امرومنین خدینہ اُس امرائی اید و الله تعالی کو بدیک یا سیدی کہتے ہوئے موت کی سنگھوں میں سنگھیں اال کر جواب دیا ہیا الممد بند ، کہ میں احمدی جوں ۔ اور اسلام کی خاطر اور محمد شخصفے کی خاص سینے پر لو بیاں کھا کمیں ۔ اور ووموت قبوں کر لی جو حصرت مجمد مصف بھی گئے گئے کے رائے میں آئی ۔ جیشک اے احمد کی قرزند ہیں۔

۱۱۲ تو بر ۱۹۹۹، وخدید آت ایرائی، امام وقت نے مرکز تثبیت کے میدان میں گئی کرنے والے آئی میدان میں گئی کا مرد یہ بھی کہ کا اور آپ کے فرمان کے مطابق احمد یہ بھی کہ کئی اسور میں فی حرج ن کی بازی لگانے والے تھے۔ وو جھ کا اور ویہ سے کہ کئی بار اسلام کی خاص تر اور کا رہے ف س بار اسلام کی خاص تر اور گئی نہ معموم وجوبات کی بناء پر دیئ اور کرد کے کئے کے نہ معموم وجوبات کی بناء پر دیئ اور کرد کے کئے کے نہ معموم وجوبات کی بناء پر دیئ اور کرد کے کئے کے نہ معموم وجوبات کی بناء پر دیئ اور کرد کے کئے کے دیا ہو بات کی معموم اور ہو بات کی بناء پر دیئ اور کرد کے کئے کے دیا ہو بات کی معموم ہے مراد رہے کہ بیتے ہے بھی عت کی وشنی میں کہا گئی ہے گر محکوم تی دیا ہو بات کی معموم ہیں ہے کہ بیتا ہے بھی ہے کہ بھی ہی کہا گئی ہے گر محکوم تیں ہے کہ بھی بیتا ہو بات نہ معموم ہیں ۔

اور پُتر ایک دن کے جورٹی ۱۹۹۸ کو وجو بات ندمعوم کی ہا، پر مُحترم

ثمر ایوب المضم کو شباوت کا جام پلا دیا گیا۔ پس اے جانباز ایوب آپ زندہ تیں۔ خداتعاں کا رزق آپ وَ کُنْ کُلُ رباہے فرشتے آپ کے ساتھ مصافحہ کے النے عاضر ہیں۔ لئے عاضر ہیں۔

لاکھ مدتی ستم فرھوے پر اے نیبرت عشق جنس اخلاص کو ارز ان نہیں ہوئے ویں گ انش والمتد

# اك نظر ميں

محتة معجدا وب نظم صاحب محترم يثنخ نياز الدين صاحب والدصاحب كانام. ١٩٣٤ء بدائش احرى تارت پیرائن JUYF عمر بوقت شهادت تى ايسى ورکس مینجر، واه فیکثری آ ما في مقام وتترم س ب واه کشف مقام شهادت ٧٤ ال في ١٩٩٨ء تاري شهرت 7. 1 لينول شمویت محترم زخورشد جر محترم حيازه ملك خالدمسعودصاحب بمحترم ميجر شابدا جرسعدي\_ واو کینٹ ،احمر پہتم ستان ترفيمن والخال شاركت والترفيق تنجحدً مزار، الله ومن بالمصدور الشكي

جماعت ہے جاناری، رابط

لحمد وونصلي على رسوله الكريم

بسم الثدارخمن الرجيم

ھواان صر، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

محترم ماسٹرنذیراحد بگھیو

دیکھا جو تیے کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے بی دوستوں سے مد قات بوکی

سرزمین سندھ کو بیا ہوا از حاصل ہے کہ اس کی مٹی نے ہے شہر میں ،

رام، شعرا ، کرام ، وی ، ابتد، وانشور ، باشقان رسول اور شہدا ، کرام پیدا کے

میں ، جنہوں نے اپنی قابیت ، جمارت و بھیے ت ، قائدا نہ صدحیتوں اور قابانی ،

چاش رکی کے ساتھ عوام کو جینا سکھوں یا ہے ۔ مگر اس وقت میراموضوں ہے کہ سندھ
میں عموماً نواب شاہ اور لاڑ کا نہ میں خصوصاً ایسے ایت شہدا ، کرام قربان ہوئے تیں
کہ جوقوم کو ایت مزین کر گئے تیں کہ میرکی قوم کے دیکھینے لوگ بن گئے اور
بمیس روشن کر گئے۔ الحمد لله

یے نظیم مج ہدوں وجا قاروں اور شہدا ، کی صف میں آت ہم ۱۱ کتوبر ۱۹۹۸ ، ومحتہ من ما سنز زیاحمہ بھیو کہتی کھڑا و کیھتے ہیں۔ یہ وہ کا نظیم شخص ہیں جواپنا خون اے کر وکون کی رگوں میں علم واوب کا دریا بہائے تھے ، حیوان کو انسان باتے تھے ، جو ہو کا ک کی گود کوسور ن کی روشنی سے منور کرتے تھے ، جو تو م کے مسی باتے تھے اور نفطول سے مرجم بکاتے تھے اور نفسا کے سے کردار کو تمیم کرتے تھے۔

بیٹک انہوں نے کچولوں کوٹمر اور درختوں کو تنا ورغظیم درختوں میں تبدیل کیا اور انہیں دنیامیں جینے کا ڈھٹک سکھلایا۔ وہ حروف شناس تھےاور حروف بیٹنے تھے۔ کچھ دینے اور ہانٹنے کا سلم ڈمل ۱۰ اکتو بر ۱۹۹۸ء تک جاری وساری رہااور تا دم مخروہ مغبوط فتوش حجوز کئے جو واضح اور رہشن ہیں اور حصرت اسمیل مدیہ السلام کی قربانی کی یاد تا زہ کرتے ہیں اور بعد میں تنے وا بول کے لئے راہتے ہموار کر

عظیم امتا والمکز م<sup>ج</sup>ن کا ذاتی نام نذیر احد تقا، پیدائی احمد کی تتھے ۔ان ك والدصاحب كان مشفيق څمرتها جو گوځه ما يې جاييها با تعلقه كذيار ونسخ نوشېره فيه وز میں رہائل پذریتھے رمحتر منذریا حمرصاحب جا رسال کے تھے جب ان کے والد بزرگواروف ت یا گئے ۔ والد صاحب کے تین بھی ٹی احمد کی بوئے تھے۔ (۱) صَیم مجر موہیل صاحب (جو بعد میں جماعت کنڈیارو کے صدر جماعت بھی رہے)، دومرے تفیح محمد صاحب اور تیم ہے سب سے جیموٹ بھائی غلام رموں صاحب تھے۔ یہ تینوں بھائی ای ملاقہ میں رہتے تھے۔ان کے نانا جان عنظ ہے انحوند محمد رمضان صاحبٌ نے حضرت میتم موغود علیه السام کی بیعت ۱۸۹۸ میل تو ۱ یان جا ئىر دىتى ھورىير كى تقى بەيدىم رك وجود جھنرت مىيىم موغود بدىيدا سوم ئے سى ني اور سنرتھی احمہ یوں میں لیک تنفق متھے جووقت کے امام مبدی عابیہ اُسوم کی شاخت کر کے احمدیت لیعنی حقیقی اسارم میں شامل ہوئے تھے۔ جناب محمد رمضان سی بی ھھ تامیج موعود مدیہالسلہ م نے ایک خواب کی بناء پراحمہ بت قبو ں کی تھی۔ تَّا رَكُينِ! كَرِجِي بِعَنْسَ واقعات الجمراه رصداقت مَيَّتَ مُونُود ببيه اسلام َ يَ ہ ضاحت کے بیش کرنے ضرور کی ہوتے میں نیکن سیسارٹوٹ جانے کے ٹوف ہے میں ف دوایک یا تیں جوعظمت کی جائل بیں،صداقت مہدی میسا سلام ک

عنوان میں درج کروں کی ،انشا ماہتدامید ہے ،ایمان افروز ہوں کی۔

ا خوند محمد رمضان صاحب کے متیوں والے بھی احمد یت میں ایک مثانی متی میں رکھتے تھے۔ وہ مثانی متی میں حضرت خلیفتہ اس کی ایک وقت میں حضرت خلیفتہ اس کی ایک وقت میں حضرت خلیفتہ اس کی ان کی کے باذی کارڈ کے صور پر فراکش سرانبی مردیتے رہے۔ وہ بہت نڈراور جماعت احمد میرے فدائی مقیم و مربو و میں مدفون ہیں۔
میں مشفیع محمد صاحب کو خدا تھی ہی نے ۵ جنوری ۱۹۳۷ ، کوایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے نذیر احمد ہجویز کیا مگر افسوس کے محمتہ مشفیع محمد مسلم میں معمد مشفیع محمد مسلم میں معمد مشفیع محمد مشفیع محمد مسلم میں معمد مسلم میں معمد مسلم میں معمد مسلم معمد مسلم میں معمد مسلم میں معمد مسلم میں میں میں معمد مسلم میں میں معمد مسلم میں معمد مسلم میں معمد مسلم میں میں معمد مسلم میں معمد مسلم میں معمد مسلم میں معمد مسلم میں میں معمد مسلم میں معمد مسلم میں معمد مسلم میں معمد مسلم میں معمد میں معمد مسلم میں معمد می

محترم نذریاحد نے اپنے کاؤال میں جا اب میں کا زمانہ گرارا ورسندھی فائل تک علیم حاصل کی۔اور مختلف اوقات میں مختلف در۔ کا بول میں سندھ کے عوام کو حروف شندی میں مہرت دیتے رہے۔اورائل طرح ۲۸ سائل اماہ انہوں نے ستاد میزم کے فرائنس مر نج م دیے۔ یہ تمام عرصہ انہونی فرمہ داری کا طامن نے کیونکہ آپ کے شاگردوں میں بہت سے میں زعبدوں پر فائز میں۔الحمد للّٰہ.

انے ہے کو بحیین میں تنہا جھوڑ کر خدا تعاق کو پیارے ہو گئے ۔

چونکہ پرورش وتر بیت کا بتدائی زیانہ محت من زیراحمد صاحب نے اپنے بزرگ بھی صیم محمد مونکل صاحب کے زیرسا بیائر ارا تی اس لئے بہت کی اعلی سفات آپ میں منتقل ہوئی تھیں ۔ آپ کے داوا محمد همی ناصاحب نے جو کہ اپنی محمد کے آخر کی زیاست محبت و قوجہ سے محت منزیر احمد ساجہ کی بوگئے متحے ، بہت محبت و قوجہ سے محت منزیر احمد ساجب وم بنی نہ ساتھ دیا۔ اس طرح نزیر احمد صاحب ایک مثالی اور ایمان افر ورشندھ کی قسمت چک کی ۔ چنانچہ افر ایمان مثالی نی مزان نے محت محبت منزیر احمد صاحب نے اپنی دفتہ بشری بیگم سے نذیر المد صاحب نے اپنی دفتہ بشری بیگم سے نذیر المد صاحب نے اپنی دفتہ بشری بیگم سے نذیر المد صاحب نے اپنی دفتہ بشری بیگم سے نذیر المد صاحب نے اپنی دفتہ بشری بیگم سے نذیر المد صاحب نے اپنی دفتہ بشری بیگم سے نذیر المد صاحب نے اپنی دفتہ بشری بیگم سے نذیر المد صاحب نے اپنی دفتہ بشری بیگم سے نذیر المد صاحب نے اپنی دفتہ بشری بیگم سے نذیر المد صاحب نے اپنی دفتہ بشری بیگم سے نذیر المد صاحب نے اپنی دفتہ بیش کی بیٹر بیا۔ چنانچہ بید خاندان

سندھ میں اپنے آبا وَاحِداد کے فاظ ہے بیبلا خاندان تھ جو ً وکھ ماہی جا لبان تعقبہ ئنڈیارو کے مکیں تھے اور جن کے سر برست اخوند مجمد رمضان صاحب نے ١٨٩٨ . مين خود جا كرق ديان مين حضرت اقدت مي موعود هيدالسلام ك ما تحديد بیعت کر لی کتمی بے اس وضاحت کی نغر ورت اس نئے مجھے در پیش ہوتی ہے کہ موہ سندھ میں ہے کم لوگ تبدین عقائد کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ ندہبی جاند ے زیادہ مخالفت کرتے ہیں اور نہ عقائد کے بر کھنے میں متوجہ ہوت ہیں اورا کر اس صورت حال میں کو کی خاندان انقلا کی قدم اٹھائے تو یقینا وہ مثان خاندان ہو کا اور و عظیم هخفس بھی نڈراور بے خوف و خطر شخصیت کا مایک ہوگا۔عشق الهی اور ا تان رسول کریم میکند. وونوں آپل میں لازم ومز وم بین۔ خدا ہے محت کرنے والاخدا کی تلاش میں ضرور نکاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ مجھے خدا تعالی کو یائے کے بنے حصرت محمصطفی منی کے اور فریانہ واری سیجی معنوال میں کرنی یزے کی کیونیہ خدا کی معاقات کے لئے سرور کا مخات محم مصطفی میانیا کی وہینے یہ ے ہور از رنایاتا ہے۔ مونذیر احمد صاحب کو یکھروں فی صافتی و خداتی ف طرف ہے ودیعت تھیں ، کیچھانبول نے اپنی زندگی کے نشیب وفراز ہے سیکھیں ورکھر خدا کے نفل ہے انہیں بزرگوں کے ماحول وتربت نے بھی مبلا کر دیں اورو دابک دن صقیل شد و بیمان گئے ہذاا جاعت امام نظم وتنظیم ،حصوں علم اور ایٹاروقر ہائی کا جذبہ لے کرمحت منذیراحمہ صاحب شہیدا یک شخصیت میں آھی سے جو تقوی شعار کھی اور ایمان کے اعلی مدارج پر قائم تھی۔ حضرت ہائی سب مالیدا حدید فرماتے میں کیا' ایمان مثل ایک انجن کے ہے، جب ایمان ہوتا ہے ق سب حقق تی خود بخو د نظراً تے ہیں اور بزے بزے اٹھا ں اور بھدرد کی خود بھی انسان رے کتا ہے تیمن میر ہر کی کے نعیب میں فہیں۔'' سے اور جن کے نعمیت میں

جوتا ہے اللہ تعالی ان کے لئے انعام کے درج ت مقرر فرما کر انعام عطا کرتا ہے۔ ہے۔اس لیے فرما تاہے:

من يُطيع الله والرسول فاولك مع الذين العم الله عليهم من السين والمصديقين و شهداه والصلحين و حسن أوليك رفيقا.

اس آیت میں اللہ تعالی نے اطاعت خداوند عام اور اطاعتِ رسول
پاکھیٹے کوموجب انعام قرار دیا ہے۔ جن چارانعاں ت کاذیر فرما کرخدا تعالی
انسانوں کو سر بعندی اخلاق اور حسنِ عبودت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس میں
منہ ست قوحید ہی ہوتی ہے، توحید ہی وہ ننج ہے جس کی تمام شاخیں حقوق اللہ اور
حقوق العبود، نماز، روزہ، فج، زکو قاور حسن اخلاق اور قربانی انسان کے سامنے
میں آری جی ۔ اگر توحید پر پہندایمان نصیب ہوجا کے توسب رائے قوب المھی
میں کرتے ہیں۔ ا

المتیاری اوصاف نے بات بھے۔ وہ عمولا ایک میں نہ بین خدا تھی نے بہت سے میں فعق بھی کے بوت ہوئی کے بوت بھی انہیں اصدائی اقدار کا خیال رہتا اور جمیشہ احادیث کی روشن میں بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں انہیں حدیث سے امریشی بھی انہیں کہانی کی روشن میں بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہانی انہیں حدیث سے امریشی بھی بھی کہانی کے رنگ میں بھی موز روایات ہون کرتے ہیں اصدائی قدم میں سے معفو سے میں نہیں ہوئی کہا ہوجائے اور سب سے انہی وشش بوتی کہ ہونہ خدا مریش کرتے ہے تھے۔ والد صاحب بھی جات کا نمونہ خدا مریش کرتے ہے تھے۔ والد صاحب بھی جات کا نمونہ خدا مریش کرتے ہے جات کہانی کرتے ہی ہوئی کہانی کرتے ہوئی کہانی کہان

" هيٺ هو گي ۽ سُن فون ڀيه جي ڇه ڇه ٻي ڪرين ۾ فون ڀير جهي اڇ ڪيڪ اور و ٻا <sub>ٽ</sub> جب ڪ جهي ٹیے بہت یو چیتے یعبدافکیم جو ہمارے فیا بدزاو بھا کی ہیں اور والدصاحب کے بھی ا شاتہ کے جوالئے گلتے ہیں، کہنے گئے کہ جو رک تجور داری میں یاموں ہے کو ٹی تمہر نہیں ہے جا سکتا تھا۔ ہم جوان بھی ان کے مقابل میں ست یہ جاتے تھے لیکن جب کوئی بیار ہوتا ،ان کے بیٹے وعائیں بھی کرتے اور نیم بیت بھی ور بافت رے۔ سام معمان نوازی ٹی بھی آئے کے تھے۔ اُن بھی اُس جِكَ ، وَشَرَّ رَبُّ هَا مَا هَا رَجِكَ يَا عِلَا إِذِرُولَدُوْرِينَكُمُ ازْمُ فِي جِكَ ـــ جا فَيْ حَارِقَ مُعُودَ كَتِنَا كَدَيْقِ كَ يَا سَاجِمَ جِبِ أَتَى جَالِينَا ، يَتَحَارُها عَ يَنِينَ بِغَيْرَ فَيْن آپھوڑ کے آرمیوں کا موسم ہوتا تو بغیر کولڈؤ ریک بیانے کے ٹیٹن چھوڑ کے تھے۔ يب ُحننه بعد " جا أن تو يُتر بلات ، زير دي كرت به اس سنا جم بها عنه والسا بہت نشر درن کام ہے آتے تھے۔ ہورے آپکھ رشتہ دارغریب جن دوہ ریز تھی چد کے بین فروٹ پیچنے میں اور سوتھی رو کی خرید ہے میں۔ یا چُھ کی تحداد میں ا جیں ، ن میں ہے ایک میرافکیم کہتا ہے کہ ماموں جب بھی رائے ہے کڑ رہے و ب المين الله يحتر المرتبع المرتبع كه جيواً ها والم الكاركرات تو كتا كه چيو حيات في و ما أمر نهر الحارارت تو يا في تو ضرور پيرت بين اصرار پير ارت كه باتوند ببكوك كرض ورجاتي اوركات كالاين كالم ينت كالجعدازر و عمد وفي بهت مهارك طريقة ہے بائن کليجت ضرور كر دیستا تتھے بائيج ول کو کھا نا مجھی خو دَ کھا تے بتھے۔اسکوں کا فر نیچے بھی خود بنواتے ۔ان کی وشش ہوتی کے فریعوں الم الله يواليون المان المنافر يب الركون وأيون ما وركة بين مراه مية تقيار الرامية وران أن وجه ت شاكر وديا الي وية جن

، بدصاحب سمام کرتے میں بیکل کرتے تھے اور کی سے معت و گلے ا سے یہ بر شیختے ، فیریت یو چھتے ۔ کوئی چھوی پیے بھی چھتے : وے رستہ میں مہا تو ان ے بھی محبت سے سے اخد ق سے ملتے، والدین کی خیریت پوچھتے، بچوں کو پورا نام لے کر پچارتے ، بھی کسی کا آدھا نام نہیں پچارا۔ ھفور نبی اکرم شفیقہ کی حدیثیں جو بڑے تھے ساتے رہتے اورکوشش کرتے تھید کرنے کی۔

170

والدصاحب استاد تھے، اس کے ان کی کوشش ہوتی کے اپنی او، دہمی پر طلعہ جا کے اور دوسرے ہے بھی پڑھائی میں اجھے ہوں۔ والدصاحب کے فی شاگرہ بہت انہی پوشنوں پہ ہیں۔ والدصاحب کے ایک شاگرہ بہت انہی پوشنوں پہ ہیں۔ والدصاحب کے ایک شاگرہ بہت انہی پوشنوں پہ ہیں، وہ تعزیب کے ایک شاگرہ بہت کے اس SHO پالیس بھی انہی بھی ہوئے تھے اور کہنے لگا کہ اگر استاد نذیر یا احمد میری خوصد افرائی نہیں کرتے۔ نگا ہیں ہے ایک کا کہ اگر استاد نذیر یا احمد میری خوصد افرائی نہیں کرتے۔ نگا ہیں ہے ایک کی سان ہی ہوت ، بل چو رب ہوتا۔ ان کی مجہ سے میں آئ اس مہدہ پہنوں یا ای طرت کے بی اور وگ تھے ہوش گرد تھے، والد کے میں آئ اس مہدہ پہنوں یا ای طرت کے بی اور وگ تھے ہوش گرد تھے، والد

والدصاحب کی تجزیت کے لئے جیتے وک آئے۔احمہ یوں سے زیادہ نیم احمہ کلآئے اور دیا کرنے کے بعدان کے منہ سے بے ختیا رنگل جاتا کہ شہید جو کئے۔ وہ کیوں نہ کہیں بقول بھائی ھارق محمود کے کہ پچھ جب چیتے تھے قو پاؤں بھی سنجال کے زمین پر رکھتے تھے کہ کہیں چیونٹی یا کوئی جاندار قانبیں آگیا جائیں۔ میں۔

خبر کم خبیر کم الاها ای طراق بده حب و با ای طراق بده حب و با ای طراق بده حب و با برائم ی تعیم بین پی نیون سے جانبی مجت تھی۔ میں نے وائدها حب کے پی سی پرائم ی تعیم بھی عاصل کی ۔ و بدها حب جمیں پر حات رہتے ۔ کوئی میم ن واست و نیم و آ جا تا ان سے کہتے کہ بچوں سے سوال سے پیچوں وہ سو س جواب پوچھتے ، میں کیڈ فرسٹ آت ۔ والدها حب کے دوست کتے کہ پیٹمبر را میں باش و بیند کوئی بشی رہے ، اس کا خیال رکھو۔ سینڈ رئی میں جائے قائی اعتجے اسوں

میں، اخل کراؤ۔ دیکھنا کہ بیہ بڑا افسر ہے گا۔ بیان کے خوش ہوتے ، دوسروں کو تاتے ،کھر میں آئے بتاتے کہ فدال دوست بیا کہدر ہاتھا۔

جہ رہے تا تا جان حکیم محمرہ مؤکیل صاحب کو علیم سے ہے حدا کا واقعہ ہو اور اللہ میں ہیرائم کی اسکوں کی بلڈنگ بنائی اللہ میں برائم کی اسکوں کی بلڈنگ بنائی مروباں والد صاحب کوٹرانسفر کر کے لگایا۔ اپنے ذاتی خرچہ پراسکول کی بلڈنگ بخوا نوانی اور اس کے بعد مذل اسکول کی بلڈنگ بھی ذاتی خرچہ پر بنو فی اور اس کے سئے فرنیچ بھی خود بنوایا۔ ٹیچر وں کو کھا تا بھی خود کو سے خرچہ پر بنو فی اور اس سے سئے فرنیچ بھی خود بنوایا۔ ٹیچر وں کو کھا تا بھی خود کھو سے بھے۔ اس ان کی اور والد صاحب کی کوشش بموتی تھی کے دیتے تھے۔ اس منت اور پر عین اور نا بر صاحب کی کوشش بمدول پہ بیں اور نا جان اور والد صاحب کو دعا تھے مبدول پہ بیں اور نا جان اور والد صاحب کو دعا کھی مبدول پہ بیں اور نا جان اور والد صاحب کو دعا کھی مبدول پہ بیں اور نا جان اور والد صاحب کو دعا کھی دیتے ہیں۔

نواب شاہ شفت ہونے کا و قعہ بھی اور دسے مہت کی ایک بازوال مثنی اور وہ ہے مہت کی ایک بازوال مثنی اور تعلیم سے رغبت کا مقبیح تھی۔ یو کا نام کی امتی ن کنڈیار وجو تھیں بیٹر کوارٹر تھا ، اس ایت کا فال کے نزویک جوشہ تھا ، وہ کنڈیار وجو تھیں بیٹر کوارٹر تھا ، اس میں کوئی کا نام کی سے بات سے کھے کہ میر کی او باد بہت زیادہ پڑھ کھی سے بڑا آئی ہے ۔ مجھے نو ب شاہ کا فالی میں واضد والہ نے کہ سے کے ایک بات میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہو کا فال سے میں اور ہوگئی رہتے تھے۔ نواب شاہ بال جو رہ ہے ۔ ہوا مدص حب کے ایک احمد کی دوست میں ایج صاحب نواب شاہ میں پئو رئی تھے میٹو انٹر کھی کہ تی ایک احمد کی دوست میں ایج صاحب نواب شاہ بیس پئو رئی تھے میٹو انٹر کھی کہ تی کہ کی سے کا کہ میں دیو کا دوست میں ایج سے کا کہ بات کی بیٹر کوئی اور کا تی میں ہوئی گئی ماسٹر پریش نے داوا یعنی دادی کے بھائی ماسٹر پیش رہوں۔ والد صاحب کے ایک رشتہ کے دادا یعنی دادی کے بھائی ماسٹر میں دیو ۔ والد میں حب کے ایک رشتہ کے دادا یعنی دادی کے بھائی ماسٹر میں دیو ۔ والد میں دیو کے بھائی ماسٹر میں دیو ۔ والد میں دیو کے بھائی ماسٹر میں دیو ۔ والد میں دیو کے بھائی ماسٹر میں دیو ۔ والد میں دولوں ۔ والد میں حب کے ایک رشتہ کے دادا یعنی دادی کے بھائی ماسٹر میں دیو ۔ والد میں دولوں ۔ والد میں دیو کے بھائی ماسٹر میں دیوں ۔ والد میں دیو کے بھائی ماسٹر میں دیوں ۔ والد میں دولوں ۔ والد میں دیوں ۔ والد میکٹر کی دی

عبر مکریم صاحب کے ہائی آئے جو حضرت کی موغود مدیدا سازم کے ایک ملی ف هنات تنوند گهررمضان کےفرزند تھے۔انہوں نے فیریت وہٹی کہ سے آنہو۔ والدصاحب نے سارا قصد شاہ وہ بھاری پریشانی سمجھ کئے اور خود ہی کہا کہ کوئی بالتانيين الزكانة رب يائن رہے۔اليب مال مين ان كُرُّم رباء يُتر بحا في تبيد حمداہ ربینوں کے بارے میں فکرمند تھے کہ کیسے پرجیس گے۔اہ یرہ اند وصحبہ ہ بھی والد صاحب پیرز ورتنی کیزواب شاہ شفٹ ہوتے ہیں۔ بہر صال ۱۰، ۱۰ کی ني طر والد صاحب كو نواب شاه شفت جو نا يزاله گاهٔ ب مين جو زيين نخمي . و و بھي به رن خاط کی وی۔ دادی جو به رہے ساتھ راتی تھیں، نبوں نے نواب شاہ ج نے سے انکار کر دیا اور پھوٹی کے یاں مین این بٹی کے یاں ہے میں۔ رشته دار بھی مخافت کرتے تھے کہ شم میں خرچہ زیادہ جوتا ہے۔ خود معات کا یا يُون ويزهائ كالدوالد صاحب اور والدو صلابيات بمت نه باري ما بوري يون دي يا يين تجييناً عند مين select يو آهر كافريد چون مشكل وزيو تھوں بھائی میدائد یارے ہائم جاپ کرہ تھا۔اس سے اس کی تھیم پراڑیں ار سائن ند پره مال دو پرائيويك التحال دے ك M.A. كن يو ايكو يك تحال ئے ، بدعها هے اور وابد وصاحبہ کی قربا پیور کورنگ پریا ور آئے ہوش وہ ملہ بهم ما رہے بہن ہیں ٹی پڑھے تکھے گئے ۔ والد صاحب بہبت ٹوش ہوے کہ دیکھو للہ تی کے فض سے جمعیں کچس کل گیا۔اب و وجیھوٹ جہانیوں ومحنت کرنے ک محارة والمعاوريات في المركة على المركة على المركة ور تميد المرات الأوران أو بالترامشكل عالت بين عليم عاصل أرا ب قربه رے بیاس اللہ تعال فا دیا ہوا سب کیاتھ ہے ۔ ورمحنت کرواورزیا دہ شوق

الدصاحب بین انجینیر گگ این Typhoid ہوت کرت تھے۔ جب بین انجینیر گگ این پر حت تھے۔ جب بین انجینیر گگ این پر حت تی و جب اور والدہ صحب بہت پر بیٹان تھے۔ بہم حال اللہ تعالی نے شفا ای اور اللہ علی حب کی رشتہ دار نے کہا کہ انجینئا گگ پر حمن بہت مشکل ای اور انجینئا گگ پر حمن بہت مشکل ای اور انجینئا گگ پر حمن بہت مشکل حام ہے۔ نام محبور زیادہ پر حمائی کی اجہ ہے بیمار بو کیا ہے۔ جب بیل تھیک ہوا تی میں ہے کہ کہ ان آخری کی ایک ایک بیمی گوشت الات انہی مغز الات، نیمی گوشت الات، نیمی مغز الات، نیمی کوسورے و الدصاحب اور والدہ صلاحہ بادام کی تھ دل بن کر جھے لیا ہے ، وہ مائی کر بنوں سے جو زند کی ہے خری وی کئی رہی۔

و بدعه حب کے رشتہ کے دادا مرحوم ماستر عبدالکریم عدا حب کی وفعہ استعدا حب کو کتے گئی تھ قب نظیر ہوں والدعه حب نے ساری زندگ جوری خدمت کی ٹیکن بہتی نہیں جتایا گئیں۔
میں نے تمہورے لئے بید کیا ، وہ کیا ، بھتی نہیں ۔ کسی کا اپنے او پراحسان مجسوس کرتے
قواس کا شکر گزاری کا اظہار کرتے ۔ وہ تو تھے جی اللہ تعالی کے شکر کزار بندے ۔
بھی کسی سے گلہ نہیں کیا ، بھی اپنا احسان نہیں جتایا ۔ بس دوسروں کے گن کا ہے۔
تھے ۔

الدصاحب ہمیشہ آہتہ ہولتے تھے۔نرمی سے ہوئے تھے ہمٹی کی سے او نِکی آواز میں بات نہیں کی۔ہمشہ دہیمی اوراخدا قل کے ندرر ہتے ہوے ہوتیں سرتے تھے۔

المجسمه محبت و شفقت: والدصاحب ہم سب سے بہت ہی زیادہ ہوارتر سے سے ایک زیادہ ہوارتر سے سے ایک زیادہ ہوارتر سے سے ایک میں استحد میں استحد میں استحد اور ایکن میں رہتے ہیں اسلامی میں رہتے ہیں اسلامی دیں اسلامی میں رہتے ہیں اسلامی دیا ہوا ہوا ہی میں استحد م

این کا سول میں کہتی یوزیشن ہیئا تو والمد صاحب بہت خوش ہوت ، کھائے کا خاص انتفام ُ مروات ، قر و ب باز رے بات ، دود هوا ب ُوزياد و دود ها كمّے ٠٠ رئيم جو خاص بات تکي که ۾ ايک کو باري باري آيتے که کتنے کمزور ہو گئے ہو،اين سمت کا خیال نمیں رکھ ہو ہے جس کر ور ہو گئے میں ایکھے کہتے کہ تم کھانا کھانے میں بہت ست ہواور پُھر کھا ناتیار ہوتا،سب وگ اکٹھے کھاتے تو میر ک پیٹ میں کوشت کال کے دیتے ، پیٹ تھ ک دیتے، میں اکار کرتا، والد سا دے اصرار کرتے ، زیرو تک کھانا کھلاتے ، بیار کھرئی ڈانٹ سے کہتے کہتم بہت ست ہو، کم تھاتے ہو، زیاد و کھایا کرو انعت تھیج رے گی افوا کھاؤا ور بیکوں کو بھی نھریا کرورفروٹ روز کھر ہایا کرو ورسب سے نزت رہے کہ معمت کا خیال رُھوں آپھوٹ بچوں سے بہت یہار کرتے اور وہ وابد صاحب کے ساتھ بہت ما نوس تھے۔ رات کا نائم ہوتا ، والدہ صاحبہ کو کتنے کہ نیارم حیدر کو دود ہد کا کلاس کھر کے۔ وہ ماخود و کیکھتے کہ کان کھراہوا ہے کہ ٹیٹن یا میں اٹکار کرتا اور کہتا کہ دوسروں و يور المصدمان جالبت قر كتبته تم يوه ووسرون كو يحتى الله كال والدعاجب كوده وه جن تميده يا مختياره يتي تعين ـ وه کارس مجر ڪه نتين توان کو ڪتي که مُر ڪها ؤ ، وه أُمْ أَرِيَ " ثَمْنَى ، لِيُمْ كُنْتُهُ كُمَا وِرَمُ مُرولاتِ طِينٌ دوثين دفعهُم كرواتْ إليك ، ن حسب معمول بہن مختیار کو دور فعہ تم کرنے کا کہا ، وہ بھی نگ ہوگئی اور دود ھ زیاد و بی م نر دید اور کارس و بد صاحب گوتهم و پایه واید صاحب گارس میس تھوڑ ا ووری ایس نے اور کئے گئے کہ اٹا قریش نے کم کرنے کے سے نہیں کہا تلان س پیرسب منت کے کہن مختار کئے ٹی کیا کو اب قراب تا اس کندہ کم کر نے ے نے نبیل کہیں گے۔ تنی محبت تنتی ، ہم سب اور د کو بیر تبجیعتے تنتے اور فیسحتیں رت كەزبانە فراپ ھاور ئاس طور پرسيم احمداور فايدا حمد يو تېچى تەكەبىيە . تفصيزانوں ہے دوئتی رکھو۔

واقعه تشمادت: ١٩ كتوبر جعه كا دن بيار والدصاحب تياري مررب بيل. جمعہ کی نمازیہ جانا ہے۔ جانے سے پہلے چیموٹی بہن مختار جمہین کو کہتے ہیں کہ بینہ 👁 🖎 روبيلاتمبررے ياس ڪھے جي روه ۵ روپے ليت جي اور ڪتے جي کار ١٣٠٠ روپر چنده دینا ہے، ۲۵۰ میرے یا ک بیل ۵۰ روے م تھے، اس کے میں ئے تم ہے نئے بین رجمعہ بڑھنے والے بین رجمعہ بڑھنے کے بعد سب سے کیا علتا ہیں۔ برموں سے علتا ہیں، جھوٹول سے علتا ہیں، پیارٹرٹ ہیں۔کیرٹری مال جو مدری محمداً سرام صاحب کتنے عبل کہ ماسٹر صاحب میرے سامنے کھڑے ہوئٹ یا اور لوگ چندہ وے رہے تھے،رش تھا۔ میں نے موجا کےضرور ہائٹ صاحب کو جھے ہے کام ہے راؤ کو بٹایا اور ماستر صاحب کو بھا کہ سے کو جھے ت کو لُی کام ہے۔ ماسٹر صاحب کیتے ہیں کہ چو بدری صاحب سے سر ۱۳۴۰ روسیہ کے میں ،آپ نے سر۴۰۰ میر ابقایا واکیا ہوا ہے۔ بھے یاوئیس تھا۔ میں نے کہا ، مجھاتو یا دئیس ہے، آپ روپے اپنے پاس رشیس، میں حساب دینجوں کا، جد میں آپ ہے اول گا۔ نیکن مامشر صاحب مصر میں کے روپ کے میں کہتے تھے مجھے المجلى طرن يودت والمحتصروب والمستراه والمحمد كالجياج المسترات س الله الموات تا ہے کہ ماسٹر صاحب شہید ہو گئے ہیں۔شاید اللہ تحاق نے ان و بتایا الوكاكمير عديد عديد الأحماب يكالعاب تياال ونوعة جالك ونت ہو گیا ہے۔

اا اُستوبر کا ون ہے۔ والدصاحب نے فیج کی نماز اور پراواک اور پیم نے اسے ہے۔ آئی کی نماز اور پراواک اور پیم نے آ آئے۔ قرآن شریف کی علاوت کی تیار کی کررہے تھے کہ مکان کا کیٹ کی نے مناطق یا۔ ہوئی ہے۔ مناطق یا۔ ہوئی آئے والد صاحب گیٹ کھولتے ہیں۔ ہوئی آئے و کی تھے ہیں کہ وکئی تین ہے۔ استے میں دوسری طرف و یا درواز و کی نے کھکھٹایا۔ والد صاحب ہوئی ہی ہے اس طرف جاتے ہیں۔ وہاں ایک منحوس

مووي فتا والشيكة التاور باوؤزر باته شي تقارات نه وه فركنا روه گو بیال ان کے پیپ میں نمیس اور ان کی چیند سے باہ <sup>نکل سنی</sup>ں۔مولو کی بھا گ کیا۔ و مدصاحب الرُّ ہُرُ اے ، دیوار کو میارا ہے کے اندر گیٹ میں داخل ہوت یں مذکر کے بیموش ہوجات ہیں۔ گھر والے قوجائے ہوئے تھے افور نیجے ينج - يزان كَ بَهُوم داور تُورتِي بِشَى آتَيُ كَيْرِينِ فِي فَي خالدا حمد جمه كن مُرام الإسال ے، نے والد صاحب کو گود میں الحا کے رکشہ میں جیٹھے اور یا کیٹل لے گئے۔ ا النظام على المركباك expire موسكة بين والدصاحب الله ميان ك ياً مَا جَا يَكُ تَحْدَاكُ لُلُهُ وَ الْأَلْمِيةُ وَاجْعُونَ لَيْهُمُ وَلَوْلُ لِمُعْلَى لِكُمَّاكِه نقاب اواله ها دوا نتما یالیکن دارشی نظر آ رای محمی به ایک قصالی نے دیکھا جوت کے وقت کوشت کاٹ ریا تھا۔ایک دودھ والے نے جھی دیکھی ور پھی ، کبھی ور وگوں نے بھی دینها دسب نے دیکھا کہ مووی تی نیکن نتا ہاوڑ تھے ہوئے تی ۔ وگوں نے نہیں کچیانا ہے شامیر ڈارکی مجہ سے پانٹیمل بتائے نام قاتل کا یا کیونکہ ہورا ننیال میرے کہ قاتل ایش نوابشا و کابن کو کی مووی ہے۔

 رہے تھے۔ قاتل کو تعنتی اور مقتول کو شہید کہدرے تھے۔ ہرایک منہ ہے آواز آگل ربی تھی کہ شہید ہو گئے ہیں۔ جماعت احمد یہ کے وفود بھی آئے، کرایی، حیدرآ باد، نوشبرو فیروز، خیر پور، میر پورخاص، مبرکوٹ، سائھٹر سے جماعت ک وفود آئے۔ میں چونکہ ملتان میں تھا۔ ہوا کتو بر کو میں نے اپنے دفتر کا حیارتی ہیں تھا۔ ۵ اکتوبر کو میں نے فون کیا۔نواب شاہ والد صاحب کو بتایا۔ بہت خوش ہور ہے تھے کہ چلواچی ہوا، جارت ل گیا۔ مررک دے رہے تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں ۱۱۰ کتوبر کو آؤل گا تو بہت خوش ہورے تھے اور کہا کہ بیٹاضہ ورآنی، یہال نواب شاہ بھی آنا اور حیررآ باد بھی اینے بچوں کے پاس جانا، وہ تتہیں بہت یا ا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جی بابا، میں نواب شاہ بھی تئوں گا اور حیدر آباد بھی ہ وَاں گا۔ مجھے کیا پہتا کہ بدیمیری والدصاحب کے ساتھ آخری بات جیت ہے۔ ا اکتوبر فہت کے وقت میں تیار ہو کے سیدھا ملتان اسٹشن جاتا ہول کے Reservation کروالوں کی شام کی گاڑی کی۔ریزرویشن نیٹی ہوگئی۔ ين نے سوجا كہ چيو جيسے تھے گاڑى ميں چڑھ جاؤں گا اور كوئى ندكوئى جُدل جائے گ ۔ اور دفتر آیا ۔ قترینا دس مجے فون ک گفتی کجی۔ میں نے رئیپورا نھا یا قومیر ہے رشتہ کے بھا نجے اللہ وُٹل کی تھبر الی جوئی آواز آئی کی نانا نذریا حمد کو گوریاں کلی جی وروه شہید ہو گئے ہیں،جیدئی پہنچو۔ابتدا بتدایتہ رحمہ ںانیان کو کیسے فیام واحق ے توزیاں ہاریں۔ میں واب شاہ کے لئے روانہ ہوا۔ رات کو تھ بج پہنچے۔ سباوک میراانظار کررے تھے۔ یُونکہ قریبا سرے رشتہ دار بھنا کئے تھے۔ میں نے بیک جم نفیر لوگوں کا دیکھا جو آئے ۔ انتظار کررے تھے کہ جنازہ نمازی م ئے جا کمیں ۔ مجھے والد صاحب کے جنازے کے پیائ لئے گئے۔ میں نے والد صاحب کاچیرہ وزُر نور اور مشکرا تا ہوا یا یا ، جیسے جھے سے کبدر ہے ہوں کہ میں ، بہتم بی جھ ہے گلے مواور جیسے گلہ کر رہے تھے کہ استے دن گا دیئے۔ جھیے وّ نے بڑ

تفار ترایا ہے۔ اب جھے سے بیار کر لے۔ اب میں اپنے رب کے یا ت جاریا ہوں یہ جھیے جساس جرم ستار ہاتھا کہ میں نے والدصاحب کودومہینے انتظار کرایا۔ بھے سے کے لیے بھی ہوں گے۔ ہو تر مد قات ہوئی تو س طرح َ آخری مدیق ت کفی به والدصاحب کی شبادت مجمع حیمه نگریزدره منگ بید موکی کفی وررات ُو ٓ مُحْدِ بِحِ جِبِ والدصاحبِ كاحِيمِ و ديكِصا تَوْ فريشَ اورنو را نبيت ت ج بور باید اور کی رات کو ۴۰ ۸ مج جم جنازه کے کرفیم ستان رواند ہوئے۔ جناز و کے ساتھ ایک بڑا جبوس تھا۔ کا رول ،جیپوں اور یک اپ کے آ گے موٹر رانیکوں کا جوں تھا۔ بہت سارے وگ جو پیدل تھے، پیسے ہی قبرستان جا تھے تھے.شہید کا جنازہ جار ہاتھا۔ وگ دعائمیں پڑھارے تھے۔اور وابد صاحب کتنے نوش ہوں گے کہ امتد تی وں نے کتنے پڑے اعزاز سے ان کو فواز اے۔ کراچی ہے MTA كَ ثِيمَ مُسَدِّقِي وَلِي رِيَارِهُ كَ لِهِ رائِعَ وَلَي الْمُعَالِمُ مِنْ الْمِعَالِي وَمِنْ الور والدیدا حب کو اللہ تحاق کے میرد کیا۔احمہ میہ قبرستان میں تدفیمن ہوئی۔امیر ہما عت حمد پیرسرآ با دمیر نوراحمد، پیرے دعا کرائی۔

جی عت احمد بیزوابش و کے جینے بھی احب سے ، جھوٹے ہوں چاہے بڑے ، ہر ایک کے یک تاثر ات تھے۔ بڑے کہتے تھے کہ میر اقر بھائی چلا کیا اور چھوٹ کہتے تھے کہ جمیل قوباپ کا پیاراوروہ کمی دینے والا چلا گیا۔

نیم احمد کی احباب تعزیت کے بئے آئے تو کہنے گٹ ، کاش ماسے جس جس بتات کہ فلاں مود ک تنگ کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے تو ہم اس کوسیدھا 'سرت ، فسوس کہ ہا د جو دروزانہ ملاقات کے جمیس نہیں بتایا۔

، مد صاحب کی تعزیت کے سئے تین دان تا نتا بندھا رہا۔ چو تھے دان حیدر آ ہا دے ایک غیر احمد کی دوست آئے اور کہنے سگے کہ کیا آئی دوسرادن ہے۔ جفتہ دیں دن تک قو وگ فوابشاہ میں آئے رہے لیکن جم حفاظتی اقدام کے طور پیہ حیدرآ باد شف ہو گئے ۔لوگ حیدرآ باد آئے اور کہتے تھے کہ ہم نوابٹا وہمی گ یکن جب سنا کہ حیدرآ باد شفٹ ہو گئے ہیں ، یہاں آئے ہیں۔

سبادت کی خبر صبح کئی اخباروں میں آئی۔ MTA ہے بھی شبادت کی خبر اس میں ان استے ،امیر صاحبان ،صدر صاحبان استے ،امیر صاحبان ،صدر صاحبان ،صدر صاحبان ، صدر کی فروں تک وگ احمد کی غیر استے ہے امیر استے پرائے بہت لوگ آئے۔ کئی ونوں تک وگ آئے رہے ، تعزیت کرتے رہے ۔ کئی اخباروں میں آیا ،سندھی اخباروں عبرت ، کاوش ،سندھ ، آفا ہے ،عوامی آواز و نیمرہ میں اور پچھا روا خباروں نے ذکر کیا۔ خاص طور پر سندھ ، آفا ہے ،عوامی آواز و نیمرہ میں اور پچھا روا خباروں نے ذکر کیا۔ خاص طور پر سندھ ، آفا ہے ،اور عبرت نے خصوصی طور پر بیا تھا ویر کے ساتھ خبر خاص طور پر سندھ ، آفا ہے اور عبرت نے خصوصی طور پر بیاتھ اور کے ساتھ خبر خاص طور پر سندھ ، آفا ہے اور عبرت نے فاص صاحب کا کا ڈن کے نامذ ہے جا ۔ تا نوا ہے شاہ کے صدر بھی ہیں ، نے والد صاحب کا کا ڈن کے زمانہ سے جا ۔ تا نوا ہے شاہ کے صدر بھی ہیں ، نے والد صاحب کا کا ڈن کے زمانہ سے جا ۔ تا نوا ہے کئے پیضر ور شیمان ہوگا۔

حضور اید فی الله تعالی بنصر و العزیز سے خاکس رکی ٹیلیفون پیر بات ہوگی جمس کا خلاصہ میہ ہے۔

 وسد منہیں گ۔امی نے سلام کیا۔حضور نے بھی''السلام پیکم'' کہا اور کہا کہ آپ اُن ہما مت تو بہت پرانی جماعت ہے۔اس کے بعد ہات فتم ہو گی۔

خليفة المسيح الرابع كامحت بمراخط:

محمده ونصلي على رسويه الكريم

بسم الثدارخن الرحيم

پیارے عزیزم غلام حیدر بھیو

انسل معليكم ورحمته القدوير كاقت

ت ہے والدمحة م مامنر ندایر احمد بجیو کا واقعہ تاریخ احمدیت کا یک باب بن یو ہے اور بیام از آپ کے خاندان کے بئے قابل فخر ہے۔جس رنگ میں ان وشہید کیا گیا ہے، وہ بہت ہی ظام نہ ہے۔اما للله و اناالیه راجعون

بند تی ق ان کے درجات ببند فر مائے۔ امید ہے کہ خدا تی ق ان ک قر بانی کے نتیجہ میں سندھ کی سرز مین کوش داب کر دے کا میں کی طرف سے اپنی مالندہ صاحبہ بھی نیوں در بہنوں کو خاص طور پر پیغام پہنچا کیں میں آپ سب کے غم میں برابر کاش بکہ جوں۔

الله تى ن تب سب كومبر جميل عدد فرمائي اوراننى برضا بهول-والسلام، خاكسار مرزاها براحمه خديفة المسح الرابع

قار کمین! اقتد شہادت ہیان کرنے سے بعد میں اپنے نوٹ کے مطابق سء تعدیہ ہات کروں گل جو ہائی سلسدہ الیہ احمد ساتھ سے موعود مدید الساد میں صد قت کا کیک زندہ وجاوید شوت ہیان ہوا ہے۔ سیوا تعدیمتا مفارم حیدرصا حب سول تجینئا متان نے تج ریفر مایا ہے۔ وہ تکھتے بیں کہ اخوند محمد رمضان صاحب سی بی می جو مو مود عدید السلام نے ۱۸۹۸ میں ایک خواب کی بن ، پر بیعت کی تھی ۔ وہ اس طرح و کر کرتے ہیں کہ گاؤں ماہی جا چھاں میں ایک بزرگ بظاہم مجد و بستے ۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور ضبح او گوں کو کہنے گئے کہ اہم مبدی پیدا ہو گئے ہیں ۔ اس کی بیعت کرو ۔ اور انگلی مشرق کی طرف انھی کر کہنے گئے کہ اہم مبدی پیدا ہوئے ہیں اور وہ مٹی کے روڑ نے اور اینون کی مبدی آن سلام فی مبدی پیدا ہوئے ہیں اور وہ مٹی کے روڑ نے اور اینون کی مبدی آن بنا کر کہنے تھے کہ یہ ام مبدی کی جماعت ہے اور خود آئے گھڑ ہے ہو کہ المحت کر کے نمی زیر ھاتے تھے ۔ یہ نظارہ تی مالوگ و کھتے تھے ۔ چن نچا نوند ٹھ ام مبدی پیدا ہو کے ہیں اور مبدی پیدا ہو کے ہیں اور مبدی پیدا ہو کے ہیں اور مبدی پیدا ہو گئے ہیں اور مبدی پیدا ہو گئے ہیں اور مبدی پیدا ہو گئے ہیں اور علی سام مبدی پیدا ہو گئے ہی بہتھ پر بیعت اخباروں بیا نہیں تھی پر بیعت کر کے گاؤں واپی آئے اور دھڑ ہے گئے موغود علیہ السلام کے باتھ پر بیعت کر کے گاؤں واپی آئے اور دھڑ ہے گئے وہ گھٹے کی اور لیقین دالا یا کہ امام مبدی آئے ور چنا نے اور کو گئے ۔ کر چنا نچیان کے آئی نوا ہے احمدی ہو گئے ۔

ای طرح دوسرا واقعہ صداقت میں موعوۃ پراکیک مجزانہ اور شواہر پیش کرتا ہے۔

محت م ندم حیور ناصر صاحب، قبق قائز کم تحریر کرتے بیل کہ ایک اور دریات میں کہ سندھ ہے ایک کلومیم دور دریات سندھ بہت تھا۔ بہارے گاؤں اور دریات سندھ کے درمیان ایک کاؤل تھا جو کی سندھ کے درمیان ایک کاؤل تھا جو کی سندھ کے درمیان ایک کاؤل تھا جو کی سے صد گھروں پرمشمل تھا۔ وہاں غیر احماق قبرستان تھا جو بھارے گاؤل ہے آوھا کلومیم دورتھا۔ اس قبرستان میں ایک بیر بخاری مدفون تھا۔ وگ اس کی قبر میں میں بیر بخاری مدفون تھا۔ وگ اس کی قبر دریا میں سیل ہا تھی ہوں کے کاؤل کی حرف تھا۔ دریا میں سیل ہا آگیا۔ دریا کا کو نیم احمادی سے کاؤل کی حرف تھا۔ گاؤل بہا گیا۔ گاؤل کی حرف تھا۔ گاؤل بہا گیا۔ گاؤل کے سندھ کے گاؤل کی حرف تھا۔ گاؤل بہا گیا۔ گاؤل کے سندھ کے گاؤل کی حرف تھا۔ گاؤل بہا گیا۔ گاؤل کی حرف تھا۔ گاؤل بہا گیا۔ گاؤل کی حرف تھا۔ گاؤل بہا گیا۔ گاؤل کی کر کھنے تھا۔ گاؤل بہا گیا۔ گاؤل کی کر کھنے تھا۔ گاؤل کی کر کھنے تھا۔ گاؤل کی کر کھنے تھا۔ گاؤل بہا گیا۔ گاؤل کی کر کھنے تھا۔ گاؤل کر کھنے تھا۔ گاؤل کی کر کھنے تھا۔ گاؤل کے کر

بعد قبرستان کی طرف در یا کا کناؤ شروع جوالوگ کہتے تھے کہ پیر بخاری کے مقبر ہے ہے۔ پیر بخاری کے مقبر ہے ہے۔ پیر بخاری کے مقبر ہے کا کاوروا پس چلا جائے کا میکن دو دن کے اندر دریا ہے کا سروی ہے۔ وہ مقبل تھا۔ وگوں نے مردیا ہے تا سرویا کو تیم کر دیا جو کی ہنا ارقبروں پر مشتمل تھا۔ وگوں نے کہنا شروح کر دیا کہ اب قادیا نیواں کے قبرستان کی باری ہے، وہ بھی ختم ہوجائے کا اور انتظار کرنے کے سادھر ہم دیا کیس کرنے کے اور کہنے سکے کہ یہاں مضرف موہوں میں میں اللہ تعالی بچائے گا۔

الم ایس بیں ، اللہ تعالی بچائے گا۔

خداکی قدرت، جماعت احمدیہ کے قبرستان سے محض دس پندرہ گرنیہ آ کے دریائے راثے تبدیل کر نیا۔ اور تین چار کلومیم دوریہ کنارہ چھوڑ کر دوسرے کنارے کی طرف واپنی مز گیا۔ سب حان اللّه جملو گول نے خدا کاشکرادا کیا اور نع وتبہ اللہ آئی کے نع کے گائے۔ نیم احمد کی پریشان ہوئے اور سب نے کیا زبان ہو کر کہا کہ قادیا فی بیشک جیت گئے۔ اس واقعہ کو تقریباً ۲۳ سال کا عرصہ ہو کیا ورخد کی رحمت ہے ای راقبرستان اور کا کا سلامت ہے۔ ال حصد للله.

خ وہ بھیسے کے ساتھ یہاں اگر ایک اور خوشنجری شہرائے احمدیت کے نے پیش کردہ ل قرب ساختہ اللّٰہ اکبو کا نع وول کا جواب ہوگا۔

''الفضل لا أتوبر ۱۹۴۸، میں شتی احمدیت کے نگہبان حفزت فضل عمر مصلیہ موقوؤ نے اپنی رائے سے فواز تے ہوئے فرمایا تھا کد'' جس قدرسلسد کے شہید ہوں اس کے نام کتبہ پر کھوا کیں اوراس کو حضرت سے موقود علیہ السلام کے سربانے کی صف مگوایا جائے تا کہ وہ ہر ایک کی دعاؤں میں شامل ہوت رہیں مرب کید کی نظران کے نامول یہ بیز تی رہے ۔''

خاندان کا بے نظیر وجود: سخان الله ، باسر نذریا حمر بھیوصا دب!! آپ و التی باش نفید بادا خدا کرے ایسے

ج نثار اوروفا شعار احمدیت کے فدائی اور خلافت احمدیت کے شیدائی اور حقیقی ا جانثار بکشرت پیدا ہوں جواپنے خون سے شجر احمدیت کی آبیار کی کرنے والے ہوں۔ ان شہیدول نے خون دے کر سندھ کی زمین کو سیراب کیا ہے۔ یادر ہے کہات دکی جیب ہے شک خال ہوتی ہے گراس کا دل ور مائی مھاکر نے وال ہوتا ہے۔ سو آئی فال کو رہائی صندھ کو اپنا خون و گوشت بھی عھا کر کئے ہیں۔

یونبی جمیشہ ظلم سے اجھتی ربی ہے فتق نہ اپنی ریت نئی بند ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی یون پیول یونبی جمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پیول نہ ان کی بار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی

## اك نظر ميں

م برنز پراحم بھیو

والدئمة مكان م محترم شفع محمرصاحب بكيو

جائے بیدائش گوٹھ ماہی جا پیال نوشہرہ فیروز

بیت پیرانگ احمی

عم : ۵جنوری ۱۹۳۷

قد وقامر س

يش استادالمكرّم

تری شروت ۱۱۰ تور ۱۹۹۸.

آلهٔ شهاوت : پیتول

عبده بروفت شهادت :

نماز جنازه : امير جماعت احمد بيحيد رآباد،

ميرنو راحمه تاليور

آخری آرامگاه : نواب شاه قبرستان ، احمد بیقبرستان

شأئل تخي، رحمه ل ملنسار ،غريبوں كاسيا

دوست فازروزه كابعد پايند،

خوش لباس اورخوش كلام\_

حقوق العبادك سأتحد حقوق الله

یں امیازی مقام رکھتے تھے۔



أتحمد ووفصتي ملي رسولها مكريم

بسم للذارتمن برجيم

## توان صر، خدا کے فضل اور رقم کے ساتھ

# مرم محرًا شرف احمد ی شهید

ارض گوجرا نوالہ میں آئ ایک اور شہید محتر مے اپنی قربانی راہ مولی میں چش کردی ہے تو فیق خدا تھا لی نے محدا شرف احمدی کو مطاکی ہے، جنہیں ابتالہ اور امتی ن کی راجوں پر جبت عرصہ نہیں گزراتھ کے انہیں دعوت جن کی صدا آگی اور استی کی آئی و ان کو انہوں نے اپنے لھو سے بلند تر کردیا۔ اے انثر ف شہید! آپ نے بہت سرعت سے بیسفر شبادت طے کیا۔ کل تو آپ اس حق شامی کے دائرہ میں داخل ہوئے تھے اور آئ آپ نے چرائی احمدیت کی اسو کو ابھا ردیا۔ محتر میں داخل ہو کے انہوں کے بہت سروی میں دائی ہوئے اور آئی آپ ایسے شہداء کرام کے لئے فر مادی ہے تھے اور آئی تو ابو سے ہم نے جلائے تھے ہوئی تو ابو سے ہم نے ابھار دی کراگ اللہ میں کو قرارا می جو کم بوئی تو ابو سے ہم نے ابھار دی

۱۹۵۸ میں خداتی نے مرم محد شیر صاحب مہرے گھر جو بینا پیدائیں،
وہ تین بی نیوں اور ایک بہن کا بین کی تھا۔ سات افراد پرمشمل، سب سے بڑا بین مرم محمد اللہ ف صاحب، مرم محمد یوسف صاحب، مرم محمد ظفر اللہ صاحب، مکرم امان اللہ صاحب اور مکرمہ پروین صاحب، سب خاندان اپنے آبائی بیشہ میں گزر بر کرتار وا۔ کام مشتر کہ تھا مگر

سب سے بڑے بھائی محمد اشرف کی ملا قات ایک شخص احمد کی میاں محمد صاوق صاحب سے ہوگئی اور دوئی کی شکل اختیار کر گئی۔ بید دوئی چیتی ربی اور با آخر خیلات و تفرات کا باہم تبادیہ ہوا۔ چونکہ محمۃ مرمحمد صاوق صاحب داعی ان ابتد علی اس لئے اپنی تبدیغی مساعی کو بروئے کا رائے اور سلسلۂ ملاقات بڑھتا چوا گیا اور بالآخر خدا تعالی نے محمۃ مرمحمد صاوق کو فیق عطاکی کے اپنی دوست محمۃ مرمحمد اشرف کو اپنی ہی صف میں لا کھڑا کیا۔ کیونکہ اشرف مرحوم کو بھی جنون کی حد تک انترف کو اپنی ہی صف میں لا کھڑا کیا۔ کیونکہ اشرف مرحوم کو بھی جنون کی حد تک مذہب کی تعلق ومسائل باہم میاں صادق صاحب کی تبیغ و مسائل باہم میاں صادق صاحب کی تبیغ و مسائل می سے حل مدہد کی اور خدا تھائی ہے اشرف ما دور خدا تھائے ہی ہوئے اور خدا تھائی اسلام کا گر و یہ و بنا اور خدا تھائی اللہ مکا گر و یہ و بنا اور خدا تھائی ہے اشرف صاحب کو حضر سے موعود علیہ السلام کا گر و یہ و بنا اور ا

بائکاٹ: محداشرف صاحب نے کھیتی ہاڑی کے ملاوہ گھر میں ایک وکان بھی کھولی ہوئی تھی۔ شہید اشرف کو خدا تعالی نے چھ بینے اور دو بینیاں عط کی ہوئی تھیں جن کے نام بیں۔ (۱) اشتیاقی احمد احمدی صاحب۔ (۲) محمد اجمل صاحب۔ (۳) افتحار احمد صاحب۔ (۳) شنہ اوا حمد صاحب۔ (۵) طبہ احمد صاحب۔ (۲) خرم احمد صاحب۔ (۱) صالحہ اشرف صحب۔ (۲) خرم احمد صاحب۔ (۱) صالحہ اشرف صحب۔ (۲) معید ہ اشرف صاحب۔

#### چنانچه

یہ دی افراد خاندان کا اس دکان پر گزر بسر ہور ہاتھا گر بیعت کے بعد کا کان وا وں کو فی فلت کی جنونی کیفیت نے اپنی لپین میں سے بیا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ دس س کل متبول دکان خاصنطور کے خرومیں اختی م پذیر ہوئی ۔ اور بیہ خاندان دکان کی آمدنی سے محروم ہو گئے ۔ قبول احمدیت کی جزا گاؤں نے بیکا نے کی شکل میں دکی اور محمد اشرف صاحب کے ابتد کوں کے زمانے شوٹ ہو

### ے یہ ورفد تی و و اپنے بندوں و ترویو ضرور کرتا ہے

مگر

و ن جان قد که نوای کافل کے وک جس تحفی کا بازگائ کررہے ہیں۔ وہ خدا سے هضور میں کتن متبول بوکا ،خداان کا کا بک بن کرخود آیا اور چن سرائے تمام کافال سے سامنے سرخرہ کر کیا۔ وہ احمدیت یعنی تفیقی اسلام پرقربان ہوئے اور حضرت کئے موجود مبدی حیا سلام کی صدافت پرمہر لگا کرا ہے بینے اشتیاق احمد احمد یو والے احمدیت تھا کے اور اپنی تمامنس کو پیغام احمدیت و سے کر روحانی حور برسے اب کر کئے دخد تھی جزاعوہ کرے ۔ آھین

خدافی می کا حسان تمیل رکھتا: یقیا بیا یک مشد تقیقت ہور ہے سائے محت مرکد شرفت ہور ہے سائے محت مرکد شرفت ہور کے سائے محت مرکد شرفت اور جانبازی نے رکھادی ہے ۔ مشارید وی می اس نامیل رکھتا ہور بدیا ہور کا شام رہ اور اور بات کو اور اور بات کا مراحت اور الله می فقا اشرف میں حب کو کو گی جانبی تھی مگر جب وہ خدا کے سے بند سے اور الله می فقا اشرف بن کے تو شق ہا اروں ان کا نام احت الله بین ، کی الله میں وی بروہ وہ سند و ہے رہ ہوئی ان کے دائے روش ہوجاوی ۔ صداق بیا ہے کہ نام اخت اور فراندہ میں اور زندہ رہیں کے در خدم تی افراندہ میں اور زندہ رہیں کے در خدم تی افراندہ میں اور زندہ رہیں کے در خدم تی افراندہ میں اور زندہ رہیں کے در خدم تی افراندہ میں اور زندہ رہیں کے در خدم تی افراندہ میں اور زندہ رہیں کے در خدم تی انہوں کی شام کر سے گا۔

کواتی ہے، اے ایک عظمت وحرمت حاصل ہے، وہ فخ سے اپنے بیٹے کر ب کا اظہار کرتی ہے اور ای طرح شوہ کی شہادت نے بیوی کو معتبر کردی ہے، شہید کی بیوی ق بل ستائش ہے۔ خاوند کی وفات سے وہ بیوہ قابل رحم قرار دی جاتی ہے گرشہید کی بیوہ کا ایک اعلی مقام ہے کیونکہ اس کے شوہ کی شہادت نے بیوی کے بئے ایسا انا شرچیوڑ اسے جوا ہے جس میں محفل میں، جسے اجلاس میں قابل احترام بن یا گیا ہے۔ وہ اندی م تقیم کرتی ہے۔ وہ شناس لوگوں کی فہرست میں شامل کی جاتی کیونکہ اس کا شوہرانی شہادت سے اسانا کی م کا حقد اربن گیا ہے۔

النخير مُحْلهُ فَى القُولَانِ ضائه اللهُ وَالله اللهُ اللهُ

جی آپ نے جماعت کو تا کید تفییحت فر ہائی کہتم قرآن کو تدبر سے پڑھو وراس سے بہت ہی پیور کرو،ایپ بیو رکہتم نے کی سے ندئیو ہو۔

جہاں تک تدبر کا سوال ہے قوقر آن مجید کو تدبر سے پڑھنے کے متعلق مھڑت طبیعة المس الثانی المس الموعود نے فراہ یا کہ خدا تعالیٰ کی سب سے بڑک نعت جو بھر ہے پاس موجود ہے، وہ قرآن کر کیم ہے، اس میں جتنازیا، وکو کی غور اور تدبر کر ہے، اتنی ہی زیادہ معارف اور حقائق کی کھڑایاں کھتی جاتی ہیں۔۔۔

rnski jë

قرآن کریم کو میں جمعة ہوں کہ جہند کسی کھو کی ہے، جتنا اس پرغور کی جائے ، اتنا ہی مید کا کہ کھتی جائی ہے اور اس قدر فراخ ہوجاتی ہے کہ ای و نیا میں کہ کو کی کے ذریعے خدا تعال کو ، مد نکہ کو جنت کو، دوز ن کو ، مذاب قبہ کوانسان کا کھیے میں ہواور میدا کیا اس کے خدا تعال کو ، مد نکہ کو ، جنت کو، دوز ن کو ، مذاب قبہ کوانسان کا کھیے میں ہواور کی ایس اس کی خور اور تعمق کی نظر ڈا بتا ہے و آئید و کی ووہ تیں جو امونی ہوتی ہیں ، موروش ہوجاتی ہیں اور انسان اور خدا تک تھی جاتا ہے ۔ کو یہ تا ہے جس پرچل کر خدا تک تھی جاتا ہوں کے بندوں کے بدوی نے اس نے در میں ن کے بندوں کے بدوی ہوتی ہے ۔ کو یہ اور اس کے بندوں کے برمیون ہے اسان خدا تک تھی سکتا ہے ۔ اس کے ذریعے انسان خدا تک تھی سکتا ہے ۔ اس

المن جهال تك تدبرت قرآن برهن العقال عقل بو شهيداش ف مرحوم ها عمر قرآن بي هفا التعلق المرحد حب العلام مرقوم التعلق المرحد حب العلام بي حرار التعلق المرحد حب المن بي حرار المعلق المرحد المعلم المن المرحد المال المعلم المن المرح المن المال المعلم المن المرحد أمال العام المرحد أمال المال بي المحدد المال المحدد المال المحدد المال المحدد المرحد المال المحدد المحدد المرحد المال المحدد المح

نمر مشہید نے شیخت برائع حضرے مرزاها ہا احداث ہاتھ پر بیعت اُن اور حضرے آئے اقدی موغود ماید انسان م کے ارش دات پڑمل کرنے کی کم حظا وششی ان ماہ والشرین نے کئے میں دادا ہوں نے بائیل کے ایک اور چائی ہوئی دادان والم آروالہ یا کے مرحوم و دور میں کی مروس میں شی صورت حاصل برنی پڑی کی سر جو رجمی قراری کی تعلیم میں انہیں نمین جونی ان کی انیا ہوالی ہرنگی ہوئی۔ وہ بالنے بھے کے ابھی کے اور رہیں ہے گزروں کا قرروجا نہیت کا معمرات یا وہ لگا۔

الشرات إمعر الجهير وال مني سواوم

ا نشاہ اللہ چنانچہ وہ بھی دل برداشتہ نہ ہوئے بکہ قراآن پاک سے حدورجہ پیار کرنا شروع کر دیا۔ اشتیاق احمد نکھتے ہیں کہ''اگر چہ مرحوم نے قرآن و حدیث کے ملوم میں کوئی امتیازی ؤگری حاصل نہیں کی تھی تاہم وواس کی کہ ائیوں میں غوطہ زن ضرور ہوتے تھے۔

مطالعه كاشغف: بین وجوه كی بنا، پرمختر مراشف شهید تعلیمی كاظ سے مدل تك نبیل نین می تقد سے مراس كا المؤم كا كہنا ہے كه وہ شگفت اور مزاجيه طالبعاموں ميں سے متھے۔ تُمر جب خداتى كا كَ شُخص كوچن ميں ہے تو اس كے تمام كام روحانى ترقى كی طرف كامزان ہوجاتے ہیں۔ ( گواہد كيم اس كام تقدر ہوتى ہیں اور اسے سنوار نے ميں بھی ابتدا ، كا ہی باتھ ہوتا ہے۔ چنانچها س شگفت اور ہم الحيہ عا ب علم كوك ن ندك هر تروحانى نذاخد تحان نے ہم كرف كار اور أس ميں نده ہوتا ہے۔ چنانچها كی شگفت اور میں تھا۔ تی ہم كوك ن ندگ میں اس كام قدروت كی نذا ہے۔ رون زندہ رہے كی قرجم بھی زندہ رہے كی قرجم بھی زندہ میں نے میں اور انہی كی تب كام طاحہ كی ایک نذا ہے کہ دواجی ما كام كر تی اور انہی كرف كار اور کی ندہ اور انہی كرف كار موجد كے ایک نذا ہے کہ دواجی ما كام كر تی ایک نذا ہے کہ دواجی ما كام كر تی اور انہی كوندہ رہے كی قرب میں ہم كوندہ كر تی ایک نذا ہے کہ جواجی ما كام كر تی ہوارانی فی دل وور می ن كوندہ ورکھتی ہے۔

قر آئين آرام آنگھ يو آي ، آيف وفعد آيك صاحب هنرت فليفة آگ رول كى بهت ت پيارى بيارى بارى باقيل آرر ب تقيد و دران الفتو نبول ب ها كه المفتور آن بول كو اجمى مين ايك متيازى مقام رفقة تقيد كا در يه بات مجمع بهت بيارى بل مفتى هفت فليفداول احباب و تا بين مهيا رف ك

ای طرح سیدہ دھنات کی موجود مدید اسل مرکی خدشنودی سے بھی کہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ فریات میں کہ نور مدین جیش کا ہے اور دہا ہیں بہنچات میں مختل نوشش کرت میں اشاعت سے پہلے ہی رقوم فراہم کرتے ہیں وراش میت کے جدبھی جی عیت میں فروخت کردیتا ہیں، گوید جی مت تک بيني في التي من من الياموة في أربط و بشر أن ال أمّاب كم طالعت منتفيد موجا تا ها-

پینا نچه نی کی ہے کہ مطاعہ رو ن کی نفرائے داور مطاعہ نہ کر ناظم کی آفت ہے۔ اور مطاعہ نہ کر ناظم کی آفت ہے۔ اور مطاعہ نہ کر ناظم کی آفت ہے۔ اور مطاعہ کر کے جنوب جانا سب سے برد کی آفت ہے۔ بال وانسان کی آفت کہی ہے کہ دیا گئی ہے تھم سے فائد و ندائل سے کہ دختک کہنی کی طراح ہو کر ہے تم دوجائے۔

سي علم ن اورسي علم اليك بيه خزاند ب جوجمين خدات جامان تب اور به رئ رئ رون تازن پاجان باد ملم على ووشر ات پيدا بوت بين جوسه ف اورسه ف شمر أسطف مرورونين في بادرسه فو ن پر بن نسيب بوت بين - به ورق ، به فظ اور به حرف جمين خدا كر مجوب وجه تخيل وا خات كاچ وه يكها تا به اوروو ب وجه تخيل وا خوا نين جوره ما نيت كا نجوب وجه تخيل وا خوا نين بادره تا اور ها تا الدين كي ذات بابركات آب كر اين الله تا بابركات آب كر اين مثن با به الله تا بابركات آب كر اين مثن با به الله تا بابركات الله تشتى كي ايد الله ترين مثن ب به ا

#### پس

ہے ملم انسان و تی ل طرف لے جاتا ہے اور یاور ہے کہ تی ای قو خدا کا چم و دُھا تا ہے۔ او رُمُدَ شرف شہید نے چاملم حاصل کر کے فرشتوں سے جامعہ فحد کیا اور یکی اس کامعراج تھا۔

#### معذرت

قارئین! آپ ہے معذرت ضروری ہے کیونکہ میں شہیداش ف صاحب کے واقعات وحالات زیادہ تفصیل ہے مکمان نہیں کر کی اور اس کی وجہ یمی ہے کہ ان کے بیٹے اشتیاق احمد صاحب ہیرون ملک جا چکے بیں اور میر ہے سوالات کے جواب اوصورے بی رہ گئے میں اہذا ازخود میں کیسے صبط تح بر میں لاؤں مختصر حاضر خدمت ہے۔

هفظة الرحمن

يم النا أرتمن برتيم . محمد ه وتصلي على رسوله الكريم

### ہوا یا صر، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

## شہدائے کرام کے ور ثاءاور عزیز رشتہ داروں کے لئے الہیٰ وعدہ اورخوشخبری

ولنبلونكم بشبيء من الخوف والجوع ونيقيص مَن الاموال والانفُس والتَّمرت ع وبشر الصبرين الذين اذآ اصابتهم مُصيبةً لا قالْوَ أَنَا لِلَّهُ وَ أَنَا اليهِ رَجِعُونَ أُولِنِكَ عَلَيْهِم صلوتُ مَن رُبَهِم ورحمةُ فُعُ وأولَنك هُمُ المُعتلُون ٥ (تيتُرينُه ١٥ مند يتر ١٥ المُعتلُون ٥

ترجمه: ۱۱۰ وربم تمهیل کی قدرخوف اور بخوک ( سے )اور مالوں اور جا نول ور پہلوں کَ می (کے ذریعہ) ضرور آز مائیں گے ور (اے رسول) ٹو (ان) لمبر کرنے وا وں کو خوشنج کی مناوے جن پر جب ( بھی ) کوئی مصیبت آئے

( کھبراتے نہیں بکہ رہے ) کہتے ہیں کہ ہم ( ق ) املہ ہی کے بیں اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔''

یمی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی حرف سے برُسٹیں ( نازل ہوتی ) ہیں اور رحمت ( بھی ) اور بھی اور سکر اوگ مدایت یافتہ ہیں۔''

ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے بیارے بندوں شہدائے کرام کا تذکر ہمجت بھرے الفاظ میں فرمایا تھا کہ ۔۔۔۔

"اور جو اوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں،ان کے متعلق (بید)مت کبوکہ وہ م رہ ہیں اوہ مردہ ) نہیں بنکہ زندہ ہیں مکر تم نہیں مجھتے ۔ "(ترجمة بند کريمہ نبر مارابقرہ)

اب ان ابتلاؤں کا ذکر فرما تاہے جوخدات قدوں کے قرب کے حصول کے سے ان شہدائے کرام پروار د ہوئے اور انہوں نے صدق دل سے المدتحال کی مجت کار ضبو ان من الله اکبو کا مار فائن تم و گاتے ہوئے رؤف بلعباد کے حضور جان کا نذران پیش کردیا۔

ان آیت کریدی تغیر کرتے ہوئے حضرت مسل موجود ( مذبق ل آپ سے راضی ہو) تحریر ماتے ہیں:

''س آیت میں اللہ تقال نے پانی قسم کا بھر ہیں کا فر رُفر ہا ہا ہو ۔ کہا ہے کہ ہم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہیں کہ تم ان بھر ہی میں سے کزرے بھی اللہ تقال کا قرب حاصل نہیں کر شکتے'' کے اے ایس حضور نے وٹی درجہ کے مومنوں پر اور میں درجہ کے مومنوں پر جو ابھی آتے ہیں، ن کا فاکر فر مایا ہے۔فریائے ہیں:

''ا د فی درجہ کے مومنوں پر جواہتی آت میں ، وہ تو سے سے تے میں کہا نبیں معلوم ہوجائے کہان کی الیمانی جائے ہے کا ورجوانعی درجہ کے مومنو سا ا به تا این ۱۹۵۰ میل سے آتے ہیں کہ دوسروں و معدوم جو جائے کہ ان ک آیا است بنا ما مطور پراؤگ البی متعمق خیال کرت ہیں کہ نہیں ایمان ہیں تبات فرم حاصل ہے مرموقعہ ت بی ان کے مزوری جائی ہوتی ہوجا تا قدم حاصل ہے مرموقعہ ت بی ان کے مزوری جادرہ واس کود ور کرنے کی کوشش کرت ہیں گئیں اس کے کہ جو رک ہوئی کے اور واس کود ور کرنے کی کوشش کرت ہیں کئیں اس و معدوم بوجا تا کیکن اس و برجہ کے کو گوں پر ابھی واس کے بات جات ہیں کہ کوئی معموم میں ان کے برجہ تا ہو ہے گئیں تا کہ دوسروں و معدوم بوجا کے کہ یہ کیسے اس متن میں پہنچے ہوئے ہیں کہ کوئی معموم بن کے بات بیا تا ہو جاتے ہیں کہ کوئی معموم میں اندونہ و خواج کرنے گئی ہیں گئیں کہ کوئی معموم میں اندونہ و خواج کرنے گئی ہیں گئی ہیں گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں گئیں کرنے گئی ہیں اندونہ و خواج کرنے گئی ہیں گئیں گئی ہیں گئیں گئیں کرنے گئیں کرنے گئی ہیں گئیں گئیں گئیں کرنے گئیں کرنے گئیں گئیں کرنے گئیں گئیں کرنے گئیں کرنے گئیں گئیں کرنے گئیں گئیں کرنے گئیں کرنے گئیں کرنے گئیں کرنے گئیں کرنے گئیں کرنے گئیں کرنے گئیں گئیں کرنے گئیں گئیں گئیں کرنے گئیں کرنے گئیں کرنے گئیں کرنے گئیں کرنے گئیں گئیں کرنے گئیں گئیں کرنے گئیں کرنے گئیں گئیں کرنے گئ

( آیت ۱۵۱، مورة القره ، مغی۲۹۳ . تغییر کبیر )

اس آیت کریمہ کے ہرہ میں است کی موجود (اللہ تعال ہ آپ پہ سلامتی ہو) فرماتے ہیں: سلامتی ہو) فرماتے ہیں:

المعنی اس مومنو بهم تهمین اس صل آزیات رہیں سائے اول اور بھی اول اس میں اس صل آزیات رہیں سائے بھی اول اور بھی افتر میں میں میں میں میں میں میں میں اور بھی افتر میں سائے اور بھی اور بھی اور اور بھی اور میں اور بھی اس اور بھی اور میں اور بھی اس اور بھی اس میں اور اور میں اور میں

(تغييرمورة البقر واز دهرت سيح موعود منخه ٢١٩)

الرواجي الميدارة والمحموك بلك كافي شرارة والمحموك بالك

جاتے ہیں قو خدا کے زو کیک س قدر اجر کے مستحق ہوت ہیں۔ یہ درجات قرب بھی ان کو قضا وقد رہے ہی ملتے ہیں ، وگر ندا گر تنبائی میں ان کو اپنی گر دنیں کا نئی پڑیں تو شاید بہت تھوڑے ایسے نکلیں جو شہید ہوں۔ ای لئے ابتد تعالیٰ غربا ، کو بشارت ویتا ہے ولنبلوں نکھ ہشیء ۔۔۔ الآیته ۔۔۔ اس کا یکی مطلب ہے قضا وقد رکی طرف سے ان کو ہر ایک مشم کے نقصان پہنچتے ہیں اور نیج وہ جو صبر کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی من بیتی اور رحمتیں ان کے شامل حال ہوتی ہیں کو دکھی کرنے ہیں تو خدا تعالیٰ کی من بیتی اور رحمتیں ان کے شامل حال ہوتی ہیں کیونکہ کئی زندگی کا حصدان کو بہت ماتا ہے کیکن ام ا ، کو بیہ کہاں نصیب ۔

(تمير بورة) بقر وبعني فيرجه وجهروس راهنزك في موها إ

#### نیز حضور فر ماتے ہیں:

' 'جب میں آپ کی ان تکلیفول کو دیجت جول اور دوسر کی طرف ایند تحالی کی ان کر بیما نہ قد رتول کو جن کو میں نے بذات خود آز مایا ہے اور جو میر ہے ہوار اور چو کے میں تو بیٹ اور چو کے میں تو کہ میں ہوتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خداوند کر کیم تو اور جھتی ہے اور بڑے برے مصائب شداید سے مختصی بخش ہے اور جس کی معموم بھو فت زیادہ کرنا ہے جانس وراس پر مصر نب ناز ل کرتا ہے تا اسے معموم بھا جائے کیونکہ وہ فو مید بی سے امید پیدا کر سکتا ہے خوش فی احقیقت وہ نہ بیت بی تا درو کر کیم ورجیم ہے۔

(ربعت بے بید باتر میں مرحمے علیہ اس میں میں میں مرہ ہے ، ردحہ نے ن مرہ ، مرحمے اس مرہ ہے ، ردحہ نے ن مرہ مرہ معرف ن اللہ معرف ن اللہ معرف ن اللہ معرف ن اللہ معرف کر اللہ العظم نے اس موجود ( اللہ عوال کی آپ پر سوامتی ہو ) کی آبید نے کر بیمہ نہم موجود ( اللہ عول آپ سے راضی ہو ) کی تنہے وراش کا سورہ بلتہ ہو ہوں میں مد حظہ کر ہی قریبائیاں افروز تنہیم ہیں یقین آپ کوروی نہیں ورمعرفت اس کی کے بعد مقام پر بہنچ نے کا موجب ہوں گی ۔ اس شمن میں ہم اپنے

#### ان سب کو

النی بثارت ہے

اولنک عملهم صلوث مَن رَبهمُ و رخمهُ اللهُ اللهُ و رخمهُ اللهُ و الله اللهُ ال

یے خد کی وہدہ ہے ورخدائی بٹارت ہے کہ جو آپ اپنا ہوروں جدائی پر صبر کریں کے اللہ تعال کی حرف سے رحمتیں ور بر تیس دوں ہوں ان اسان آپیت کر پرمہ کی تنہیر جو حصرت مسلم موجود نے فر والی، س کا قسمیاس ور نی ایل

مسمانوں نے اسلام کی اشاعت کے بئے کتنی بڑی قربانیوں ہے کام سے تھا۔انہوں نے اپنی جانوں اور ہالوں اور اولا دوں کو ہے دریٹے قربان کردیا اور کسی بڑی ہے بڑی مصیبت کی بھی پرواہ نہ کی ۔اس کا نتیجہ سے ہوا کہ آت دشمنان اسلام تک بھی ان کی تعریف کئے بغیر نہیں رو بکتے ۔ ۔ ۔

( تفسير كبير جلداول جز دوم صفحة ٣٠١)

قر "ن تعلم مين رب العزت في واضح ارش وفر ما يب ... كتبنا على بنى إسر آئيل انه من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الماس فكانما قتل الماس خمعا (آت كر مر في ١١٧ المائرة)

تر جمید: ''ساب بهم نے بنی اس کیل پرفرض کر دیا تھا کہ ( وہ خیاں رُحیس کے ) جو کسی شخص کو بغیر اس سے کہ اس نے قتل کیا ہو یا ملک میں فساد چھید یا ہو آئل کر د ہے۔ تو گویا اس نے تمام و گوں کو تل کر دیا۔۔۔''

#### اور

چودھویں صدی کے علاء۔۔فقے جاری کرتے ہیں کہ جو شخص کی قادیا فی رم زانی کو قبل کرے تو سیرھا بہشت بریں میں جائے گا۔

#### جبکه

حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رشوں کر میں ہے ہو اوواٹ کے موقعہ پر میدان میں شریف ہے اوراٹ کے موقعہ پر میدان میں شریف ہے اور آپ نے ایک تقریبات میں فراہ یو اے دوسرے کی جانیں بتمبارے ایک دوسرے کے دوسرے کے بائیں بتمبارے ایک دوسرے کے

م ن ، تمہاری ایک دوسرے کی عزیمیں خدا تعالی نے تم پر حرام کروی ہیں اور تہرارے نے ہر کر جائے کر جائے کہ اور تہرارے نے ہر کر جائز کی میں کہ اپنے کی بھائی کی جان کو تکیف دویا اس کے ماں پر حمد کرویا کا گار کا اندانتا کی سامہ کرویا جس طرح کی دن اندانتا کی سامہ کا کے خون اس کے ماں اور اس کی مسلم ن کے خون اس کے ماں اور اس کی مسلم ن کے خون اس کے ماں اور اس کی مسلم ن تو تھے میں نے تم پر واجب کی ہاور جس طرح ذوا ہم کو مزت حاصل ہے میں طرح نا خداتی ہی نے اور جس طرح نا دوا ہم کو مزت حاصل ہے میں طرح نا خداتی ن نے اور جس کے مال اور اس کے مال اور اس کو میں نے دور ہو من ہے دور ہو من نے خداتی ہی نے کو کی ہے ، وہی من سے میں نے ایک اور اس کے دول ہے۔

بئن اے ور فو مشہدا ، کرام! آپ کے بئے خوش خبر می ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برسیں ان بزر گول کی قربانی کے نتیجہ میں آپ کے درواز دیر آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کا فضل حسن ثنا کی صورت میں آپ کو دنیا میں نیک شہرے عطا کر ہے گا۔ انتہاء الله 200

فحده ونصلي على رسولدالكريم

بسمايته وخنن برتيم

## درخواست د عا وا ظهارتشکر

سب سے پہلے اوارہ روز نامہ الفضل کی میں شکر گز ارہوں کہ انہوں نے دوبارائے موقب جریدہ میں اعلان فر ، یا کہ شہدا ، کاوا تھین نگ نے او ک حصد وم کے سلے میں مجھ سے رابطہ کریں۔ پھروہ مبریان جنہوں نے بھر بورتعاون کرے میرے سوالنامے کے جواب دیجے اور مجھے شہراء کے جارت ے اپنی اپنی بساط کے مطابق ہ گاہ کیا،ان کا شکر یہ قطعی واجب اور ارزم ے محبت بھرے جذبات ہے انہوں نے اپنے پیاروں کے ثب و روز کا ذُکر کھا۔متند اور تصدیق شدہ مواد حاصل کرنے کی سعی حتی امقدور میں کرتی رہی بول الحمد لله فقط جزاهم الله احسن الجزاء بي سياظب رَشَكر رَسَلَ ہے۔ان کے اسائے گرامی درج کرتی ہوں جنبوں نے تعد ق شدہ مواد مہرا کیا ۔

- صاحبزاوي قدسيه صاحبه بتيمم مرزا مجيدا حمدصاحب دامة الناصر نفيرت صاحبه
  - عظمی فرت بنت میال څکراعظم صاحب وامیة اغدوس صحب ۲
  - محتر مدامة الرفع صاحبه بنت ملك محمر وين صاحب مراجيوال ۳
  - محترم اليم به طابع بث صاحب، السبيع الصارا بتدا وفتر فيها رايتد ٣
- محتر م سنیم احمد بت صاحب، برادران ولیم احمد بث، حضیفه بت \_ 2 شهيد، فيص آباد
- محتة مهميال عصمت القدصاحب ابن محترمهميان محمرصا دق صاحب شبيدا

محتر مه طاهره اعجاز صاحب بیگم ملک اعجاز احمد صاحب شهید، وزیر آباد

۸ محترمه بشر کی ایوب صاحبه الملیمحترم محمد ایوب اعظم صاحب شهید، واه
 کینٹ

9 محترم غلام حیدر ناصر صاحب ابن محترم ماسر نذیر احمد صاحب
 بگیرو، شهید، نوابشاه

۱۰۔ محتر م اشتیاق احمر صاحب ابن محتر م محمد اشرف صاحب شہیر ، جہلن سب بھائی بہنوں کے ساتھ ساتھ خصوصی شکریہ کے مستحق محتر م ناظر

صاحب سیّد عبدالحی صاحب بین اور میری دو بیٹیاں مہر مقیت اور قرة العین، جنہوں نے ہر لحاظ ہے میری معاونت کی اور تمام گھریلو فر مددار یوں سے فارغ رکھا۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان تمام ہستیوں کوعمر دراز سے نواز ہے فضل و رحمت کے درواز ہے ان پر کھول دے اور قربتِ خداوندی ان کا مقدر ہو جائے۔آمین یا دب العالمین.

هفظة الرحمن بيَّم ميرمبارك احمد تالپور

> بڑھے اُسکاغم تو قرار کھو دے وہ میرے خیال سے اٹھیں ہاتھا پنے لئے تو پھر بھی مرے لیے بی دُعا کرے

نحمده وتصلي على رسوله الكريم

بم الشاار طن الرحيم

## ھوالناصر، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة وهو المراكل ال

کھینی تھے : یہ حروف مقطعات صفات الہدی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت رسول کریم اللہ نے فرمایا کہ اس کے کاف، ها د، عارب کا لیے اور علیم اور صاوق کے ہیں اور ان کا تعلق صفات الہد ہے ہے۔ حضرت خلیفۃ اس الله کی ایک روایت کا ذکر فرمایا ہے کہ ' حضرت علی کو جب کوئی بڑی مصیبت پیش اللہ کی ایک روایت کا ذکر فرمایا ہے کہ ' حضرت علی کو جب کوئی بڑی مصیبت پیش آتی تو وہ اللہ تعالی سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا تھیا تھے تھے اللہ سے خاص تعلق ہوتا کھیا تھے تھے اس لیے یہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت علیٰ بھی کھیا تھے تھے اور جب ان حروف کو کھولا جائے تو اُنت کا فی اور ہادی قائم مقام رکھتے تھے اور جب ان حروف کو کھولا جائے تو اُنت کا فی اور ہادی میادی مقاور ہو کی اور اسے صادق، خدا تو کا فی اور ہادی گئی رہادی ہو کا فی اور ہادی ہے۔' (تغیر کیر، جلد چارم ہی 10۔ ۱

پس ان صفات الہيہ ہے مستفيد ہوتے ہوئے ہم پر لازم ہے كہ جب كبھي كوئى بڑى مصيبت پيش آئے تو يہى دعاكريں كه يسا كھيل تعص ،اے مليم و صادق خدا، تو كافى اور مادى ہے۔

# میری چندتصانف جوخدا تعالیٰ کی دی ہوئی تو فیق کے مطابق اپنے لوگوں کی نذر کر چکی ہوں۔الحمد لللہ

ا تخلیق الاول

٢- قرة العين

٣ وستك

م کلمتوحیدکاسفر

۵۔ محبوبات

٢\_ ازالة القيد

۷\_ علینے لوگ (حصداول)

۸ - آئينة ربوبيت (مدح خيرالوريُّ)

۹\_ محمد وم

## ترف آخر

ہم تور کھتے ہیں مسلمانوں کا دیں ول سے ہیں خدام ختم المرسلین شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں خاک راه اجم مختار بین سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے جان ودِل اس راه میں قربان ہے (ازالداوهام حصدومم)